مرسف الكافر آن معرا مرسف الكافر آن معرا ملاث كليم يقطن اوراق الم القرآن كرم شيخة قاذية

حكم الله معمولانا و المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاودين المتعاو

ارخ اربع است الأمينط<sup>الي</sup> المستط<sup>الي</sup> المستط<sup>الي</sup> المستط<sup>الي</sup> المراكم في الم

عرب المعرب المراح فرانى مبت علم حديث كي الميّت وظمت وأواقسام كا قرآن كريم محققان ثبوت حكيم الأسسلام حضرت مركانا محاط يصباح منظلمهتم والعلوم نوب 

تعناظت دین کی صورتیں . مرصدی کے شروع میں مجدین کی آمد . وین کی معباری مباعثیں . دین کی افعیت تمام قرون میں . رسولٌ تورُطلق ا درظلمت محض میں واسطر فېم حديث كے بغير فيم قرآن مكن نہيں. قرآن کریم کے نزول اور منسسرح وبیان کی دمہ داری . مطالب قرآن پر کوئی حسب کرمہیں . FA مدمیث نبوی قرآن کا بسیان ہے . اس كتاب وسنت كے البنى رابط اور كىيس كافىم.

اشاعت اول \_\_\_\_\_ ایریل محکوات باهم بسام اشرون براز لابر و طباعت عددان (مضل بریس) با بهور کتابت قاری میفی الله خالد قیمت طف کے بیتے امارہ لیامیات ۱۹۰ انار کلی میا تعدد

وارالاشاعت مولوئ *سافرخت کرایی ط* 

مكتبه وارالعساوم . وارالعسادم ، كراتي ملا

وَٱخْزَلُنَا اِلَيْكَ اللِّحِكَرَ لِتُنْبَيْنَ لِلنَّاسِ مَامُزِّلَ الِّيْهِمُ

أخرى دين!

أتحد مله وكل على عبا والذين اصطفى . امالعد إ

اسلام ضاکا آخری بینام ادراس کے آسمان سے اتنا ہوا آخری دین ہے جو، قیامت کست کے ایم اسکے بعد قیامت کا سے اس کے بعد

دیا مت بسے حام اسانوں سے بعد بھام اور وصفور رہی ہے اس سے بعد منکوئی دین آنے والا ہے اس سے بعد منکوئی شرفیت ، کمیوں کہ نبوت ختم ہوئی اور خاتم المهم الدین ہی قدرتی طور رہنا تم الادیان ، ان کی شراحیت میں میں میں اس کے خاتم الانبیا رکا دین ہی قدرتی طور رہنا تم الادیان ، ان کی شراحیت

فاتم الشرائع ، اوراس شراویت کی کتاب فاتم الکتب بوکسی به اس مفضوری به اس ایک منزوری به این مع این نبیا دول که قیامت به به باقی اور محفوظ به در نداس صورت می کدید دین اور شراویت به اقل ندر به اور مبدیش است ت

کلیتر منقطع بروم آنا ہے صالا تک دنیا کی بقا ہی قا اس اور نام حق سے ہیں ول ایک میں امار مار میں میں اللہ کا اس دن قیامت قائم کردی جائے میں امار میں میں اللہ اللہ کا اس دن قیامت قائم کردی جائے

گی اوریسادا کارخاند دیم بریم بروجائے گا اس انے قیامت سے بہلے کوئی ساعت

صغح

مضايين

روایت میرے لذاتہ اور آیات قرآنی . صدیث میں حبرے ولقدیل کا معبار بھی قرآنی ہے .

وين كوب اعتبار بنا في كان كالمطالقمال المه

قرآن دمادات خداوندی کی رسول ۱ شد رصلی الله بساه هه به بنتقل .

قرآن و سرادات خدا وندی کی مرد ورمین تعلی . آقیام قیامت خفاظت قرآن .

صدبیت کی حفاظت کے مختلف ادوار •

مدسیت کی مفاظست فنی لمدریر . قرآن و صدسیت کی سردور میر مفاظست .

مست کرین قرآن کی انواع قرآن کریم کی رشی میں . دمنا عدر . دمنا عدر .

نگرین . برفنن .

منکرین قرآن دصرمیف ادر حکمت ضدا دندی . قرآن وسنجسسیسر کی با ہم نسبت . مفاظمت دین کی صورتیں الظاہرہ کے حفاظت دین کی دوہی صورتیں ہیں .
ایک یہ کہ محافظ دین السی طاقتوں تصیتیں کھڑی ،
کی جاتی رہیں جن کا طبعی ذوق اور واتی سیلان ہی دین کا تحفظ ہوا ور وہ عقیدہ وعمل کی سرحدات کو اپنی فکری دعمل قوتول سے اس حد تک مفنوط کرنے کی فکر میں گئی ڈیں

کواس میرکسی اونی تغیر و تبدل با نعلل کے نصور کو بھی برواست نے کرسکیں ،
مرصدی کے نیر و رعید مقبر دکی آمد
السیا فطری ہوکد اس میں نود اپنے بقا رو،
تخط کی ذاتی اسپرط ہو اور اس حذبک ہوکد اس کی طبیعت ہی کسی تغیر و تبدل اور
کی میٹی کو برداشت نے کرسکے بلکو اس کی مضبو طری جج و برای اپنے فطری نموا و ر
طبعی قدت سے برتغیر کے خط ہ کو د فع کرتی رہے جس سے اس کے آسنے ساسنے اور

بھی الیے ہنمیں اُسکتی کراس میں حق اور ناحق سرے سے باقی زرہے سوحتم نبوت اور فالمُ الشرائع ك أنجاف ك بعد حبب كدكوئي نئي شراعيت أف والي نهيس بقا برق كي صورت اس كے سوا دوسرى نهيں سوسكتى كد أخرى دين كو قيامت تك باتى ركھ اجائے اور زمانه کی دست دبردسهاس کی حفاظت مو ، تاکه کسی او سے بھی اس مین خلل اور زلل زاننے بائے نواہ ملبیس کرنے والے کتنے بھی پیدا ہوجا میں فرنے اور کردہ کتنے ہی ن مائیں ،تحرامیت وا ویل سے شکوک وشبهات کے در واز سے کتنے میں کھول دیے جائیں سكن اصل دين ابني اسى اصلى شان اور ابنى دورى بورى كيفيت وحقيقت كيساتد، اسى اغانسه باقى ربيحس اغانسه وواين ابتدائي زندگي ميس محفوظ عما . ظاهر كم السي غير معمولي عناظست النسان اورنوع لبشرى كيربس كى بات زيقى ، النسان محمويكر تغیرات ہے اس کا ول و دماغ اس کی زمبنی رفتار ا ورطبعی رحجان وسیلان ملکوعقل تقا مهیشدایس مال ربنهیں رہ سکتے ،اس تغیر مذیر زمبنیت سے مکن ربھاکہ وہ کیسانی کے سائقر ابینے دین کو مردور میں مکیسا محفوظ رکھ سکت ، اگر انسان ایسی لا تبدیل فطرت کا حامل ہوما تو توراۃ وانجیل بے نشان کیوں ہوتیں ؟ زنور کی اصلیت کیوں کم ہوماتی معن أدم ادر محن الرمرم ونياست البيدكيون موصات ، الرائزي دين كي حفات تعبی شل سابق انسانوں کے اعقول میں دیے دی حاتی تواس دین کاحشریمبی دہی ہو تجواديان سالقه كالمهوا كراس كانشان بمعى باتى ندرمتنا اورانسان كي تغير مذيرية ومبى رفتار اس میں معبی تغیو تبدل کے لعیر زمہتی لیکن اوبان سالقد اگر محفوظ ندرہے اور تتم مہلکے

والميُں بائين کمي باطل کي پينے ہي ناممکن ہو سواس دين کي مفاطبت کے لئے ووثوں ، صورتيں اختتار کي گئيں .

ببلى صورت لينى سروا إين اومحبم سلسلام مسم كي خفيت بي مرايس دورس، مختلف اندازول ادعنوانول سے بدا کی مائی رمیں کرمن میں دین اور ابزائے دین کے خطره میں طرحبانے کا کوئی امکان دیجماگیا بمثلاً انسانی دمبنیت سورس کے دویس طبعاً متغير بهوما تى ب كيول كرسورس من أكب قرل ختم بوكر ومرد قرل ك ك مگدخالی کراہے اور ایسلسل میدی کی بوری ختم ہوکرونیا کو دوسری نسل کے اعقر من مورد ماتى بيط كالمنسب ليتينا وهنها ومنها والما يوسورس يبليك لوكول كا محتى النسان كے دبہن ارتقا سكے تحسن و بن براجانا ہے ، نظر استبریل موجلت میں سنے ترقی ما فتہ نظر ایت سامنے اجائے ہیں ، تمدنی جھامات پیلے سے نہیں سبت طرز زغد كى ميس منا يال نبد مليال موتى بي اوركم ما يدانسان و انبير رستا بو موركس ميك كالنسان تقا اس كي برقرل كي أغازيس دين كي كي ير خطره ، قدتی تقا کسنے انسانوں کی دہنی تبدیلیاں اسے مل داوالیں اوراس کے سابقہ کو كويميكاكرك اس بركوئي منيا نكف ندچرها ويرس سداس كااصلى اورقديم نكف، نا قابل التفات بروجائے اس سے سرصدی کے سرد برسل المرس مجددوں کا وعدہ دماگی جودین کوان سنت الساندل کی دمنیت کی رعامیت رکھتے کبورکے نوبرند اور تازه برتازه كرسته بي اوراس كه اصول و فروع كونكهار كراس طرح ساحف

ومشكرة شركية ، المرم

دین کی معیاری جاعی الله الین اس کے بعدیا ندریشہ صدی کے اندراندیجی این اس کے بعدیا ندریشہ صدی کے اندراندیجی ابتی رہنا مقا کو اشرار و فجار ، اور ملحدین و منافیتن اسلام کے نام سے اسلام کا حلیہ تبدیل کر دیں اور سلسلام میں شکوک و شبهات بیدا کی کوشش کریں لوگ تومی کی کوشش کریں لوگ تومی اسے جے العقیدہ لوگوں کے لئے مشتبہ بنا نے کی کوشش کریں لوگ تومی ا

کے انتظار ہی ہیں میں اور پیٹر سبنداور کی فہم کروہ رکیک تاویلات او بغلوا میز کا والا سے دین میں زند قد الحاد مجھیلانے میں کامیاب ہوجائے جس سے دین کے بند کے افراد میں خوصدی

تظام میں خلال بڑجائے اور اس طرح دین سے دنیا کا اعتماد اعظ جائے توصدی
کے مرسے کی فید چھپوڈ کرصدی کے اند اند مجمی سلعب صالحین کے اخلاب رشید
بیدا کہ تے دہینے کا وعدہ ویا گیا ، اور اطمعیان دلایا گیاکہ امت برصدی کے اندونی حصد اور درمیانی دور میں بھی کوئی وقت الیسان آئے گاکہ امت کوسلعت

عن معاوية قالسمعت

وقفه است براليها مذكزرك كاكراس مين مروقت كوئي طالفة حقر موجود زرب جو مؤيد من الله اورمنصور منجا نب الله به ليني امت مرحوم ركو سركز يرلشيان مذبه ونامياً جيئه وه لاوارقی امت نهیں زنده نبی کی امت اور زنده شراعیت کی پیرو سے صب میں دین کے معیاری زنده هما تعتیه تهمبیشه رقرار دمین گی . فرایگیا 🕟 رسيدنا حصزت بمعاويه رصني الكه لقط

مون فروات میں کہ میں نے رسول اللہ النبي صلح الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كوير فرمات سن وسلولايزال منسامتي ہے کومیری امت میں ایس جماعت امت قائمة بامرائله مبعیشدامرحق ریقائم سبے گیزان کوکسی لايضرهبعمن خبذ لهبع كارسواكرنا ورسواكر سنكفكا اورندكسيكا ولامرب خالفه وحتى خلاف أبي نقصال نبي سيك كايها ما تحسب اسرالله معسم على كمك كرقيامت أعبل فيأوروه اسى والملك . مالت رئيستقيم مول گے. ومخارى فيمسسنم حتى كداگرامت كوريمبي خطره بيدا موكد زمانو دین کی نافعیت تمام قرون میں

كے كزرنے سے كودين اتى رہے لىكن اس کی ده کمیفیت اور رسوخ کی ث ن نر رہے جوسلف میں مقی تودین کی صورت ہی صورت باتى ره مبلئے گیمس مین تقیقت مزمرد كى تواليد با حقیقت دین كا مرونا زمرونابرابر

كالموز كيفلعن وملسكيس ونهيس ملكه ضورملين كيحيوا پيغ صحيح علم ونظراور تکھری ہوئی شرعی مجتول سے السان نماکٹ یاطین کی دسوسراندازیوں اور وسعیہ كاربول كابول كھوت رميں كے اوردين ركسي نبح سع عبى آئے دانے ديں ك . ارستاد نبوی سے .

سلف کے لعد، افران میں سے الیسے , بحمل هذ العبلومون معتدل لوگ بہیشراس ملم ردین ، کے كل خلمند عدوله ميفون مامل ہوتے رمیں گے جو فلوز دہ لوگو عن تحسولين الغالبين و كي تحرلفغ إدر باطل ريسستول كي درمخ انتحال السبطسلين بافيول ورمليبول اورصابلول كركيك وتا وميل الجاهسلين. م دیون کا پر ده حیاک کرتے دہ س گے

اوران خوافات كى نفى كرت رميس ككے، ليكن محير ملف وخلعف بين يمي مهرصال كيديز كيرفصل اور وقفه صرور مهوّات سلعن كالبدخلف كوبنية موسك بهي برحال كجيد زقيد دير صرودكلتي سيداند ليشركها كەسلىن كے اختھنے دِسِبكِ خلعن ابھی حدِیمیل كون پہنچے ہوں ، باطل دیست میدان ، خالی دکھے کرا دھمکیں اور وقت سے ناحبائز فائدہ اعطائے ہوئے اینا اہلیسی کامرکر گزریرس سےامت میں دہنی انتشارا درتشکوسیٹس اہ یا جائے اور دین خصت کیجو كے . توامت كواطبنان دلانے كے لئے يہ وعدہ بھي كىيا كى كروئى بمبى ساعت اور

جوگا اس ك اس كاهى المينان دلاياك كدامت كي خيريت كمين هاى دور كولية وين كي دواهسليس المحريظ التي كورين كي يو خاطت بيروني اور فه ابي ساخت المين خير ويكت بردورمين قائم بيري في ونوليسورق وي الفرر كه تا بواسلامي شرعيت ابن اصول ومباني اور دلال درا بين كي كواليس الفرر كه تا بواسلامي شرعيت ابن اصول ومباني اور دلال درا بين كي كواليس الفرر كه تا بواسلامي شرعيت ابن اصول ومباني اور دلال درا بين كي كوراس كي كاس برث المنت وي كي كوراس كوراس كي كوراس كوراس كي كوراس كي كوراس كي كوراس كي كوراس كي كوراس كي كوراس كوراس كوراس كوراس كي كوراس كورا

كالمصتعلق به، داق مفاطنت يرب كرخود دين ابني ساخت بردائنت ادردمن كالخاط سالمسا وربالت نودمحفوظ رسين كي اسبرط لين ا مذر ركعتا مواسلامي شرفعيت اين اصول ومباني اور دلائل درا بين كعافاطست مذات نوديميمن مبانب الله محفوظ والمسط سيحس ميركسي يزنه اندازي كأكنجاكش مجة كوانمٹ بناياڭي اوراس طرح كه اس دين كى دوسى اصلين ميں جومصد زيرليتية ادردین کا تحریث بعد میں رکتاب الله اور سنت رسول الله . بول اس دین کی وواصليل وربجي بين جن كانام اجمأع اورقيآس بي حوملاست واحب الاطاعة بي عنائب قرآن مكيم فاست برتين بي اطاعين فرص مجي فرائي بي . اطاعت خدا ١٠ طاعت رسول ١٠دراطاعت ادلى الامرليني داسخين في مسلم اجتبادی نظائر کی اطاعت ، یا اس قسم کے مم قرن اہل رسوخ کی اجماع کردہ سے كى اطاعت جولعتياً محبت شرى سبع يه قياس ا وراجماع كى دونول اصليس با وجوراً تعجت ترعير بوف ك تشليعي نهيل ملك تفريعي بي بوستقل بالحرينهي ،حبب كك كدان كارجرع كتاب وسنت كالرف ندمو كيول كم مايجم عليه بحسر إلجاع كمياجائ، وبمعترى بالكابيض رييك سدكوئي دليل كتاب وسنتسب قائم بهو ورند مجروميل اورمحض بهو ئىست كسى جيز رجميع بهوعبانا اجماع نهيس درصاليكر

امت بیں السااجماع جو گماہی پر ہم ، موہمی نہیں کتا ۔ اسی طرح قیاس کی عیں ربینی قیاسی جزیری وی معتبر بوسکتا ہے جس کا تعیس علیہ رحب رقیاس کیا جائے، كتاب دسنت مين موجود مواوراس تقيس ادرمقيل عليه مين كوني دنشرُ مباعيت يجري بوجو منصوص كي كم كوعز منصوص مين تقل كرديد بسان كي تشريعي حيثيت خوداصل بنیں ملکرکتاب وسنت کے تابع ہے . اس سے دین کی ستفل جت اور تشریعی اصلیس و دسی ره جاتی بین ایک کتاب الله دوسر سے سنت رسول الله و گو، بعض علما رنے ایک تبیری سے زامتها ونبوت کوئم متقل محبت ادر مصدرات کام كباب مكن ومجمى متعل بالجية نهيس كيول كرحب كوئى حكم مصوص نازل مذ بروما اورلعدانتظاراب اجتهاد فرات تودرصورت صواب بدائعدوى ياسكوت رمنا أب كواس ريستقركر ديا جآنا حومكم مين سنت كي مهومها ما درز على الفور تنبيركر کے اس سے مٹادیا جا آتھا ، اس نئے اس کا مرجع بھی بالآخر دحی ہی نکلی سوہو یا نیمتلولین کتاب الله پاسنت نبوی اس نیمستقل مجیس دی دورستی بس كتاب اورسنت اورحب كريسي دواصلين تشريبي تحيين حواً خركي ودافعلين اصلعلسے بالاتر ملکدان کی اس سمتیں تو قرآن کریم نے حس طرح میارول المل کو وجوب اطاعت میں تبع فرما دیا تھا رحب طرف انھبی اشارہ گزرا<sub>،</sub> اسی طرح اکٹر مواقع رصرف ان دداصلول كو وجوب اتباع ميس تمع فرمايا بيے كومالفس تجيت ميں قرآن وحدمیت کوسیاوی اور متوازی شمار کمیا ہے ،ارت دربانی ہے ۔

اساميان والواطاعت كروافلدكي يًا اَيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُواُ اَطِيعُوا اورا طاعت كردرسول كي اورا پينے اللهُ وَأَطِلْعُوا الرَّسُولَ وَلَا عمل كو باطل مت كرو . مُبُطِلُوا اعْمَالَكُمُ

ادراطاعت كرواشدكي اوراطاعت

البايان والواجاست كروالتسك

حكم كى ادرسول كے حكم كى حب كدوه

تېيى بلائيس -

كرورسول كى اور فرست رسبو -

ادركبين فرمايا • وأطنيعوا الله وأطنيعوا السَّصُولَ وَاحْدُدُوْوًا -كبيرارشاد موا

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْجِينُوا بِلَّهِ وَلِينَ سُولِ إِذَا وَعَاكُمُوْ۔

کہیں فرمایا ۰ اوركسى موين اومومنه كي كفي اختيار، وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ تُولَا مُؤْمِنَةٍ نهیں رمتا رکہ مانیں یا نہ مانیں جب إذَا قَضَى اللَّهُ وَرُسُولُ ۖ أَمُرًّا الله ويول كى طرف سے كسى امرين كم اَنْ نَيْكُوٰنَ لَهُ مُو الْحَيْدَةُ مِنْ

أمُرِهِبنُو -

ان أيات سيه كلام خدا ، ا دركلام رسول كاستقلاً سحت تشرعيه مهونا وافتح كرحجت قرآن كيساتمة سائمة حجيت حديث كيحى روش دليل بعد سكن معران

دونوں اصلوں میں با وجود دونوں کے جنت ستقلہ مونے کے باہم ایک فرق ہی ہے اور وہ یہ کم کا بہم ایک فرق ہی ہے اور وہ یہ کم کا بہم ہے تا ملی ہے اور مدین سوائے متوا ترکی جست نلنی ہے کیوں کہ حدیث بغیر متوا ترکی کا تبوت اس لئے جو ورجہ ان کے حبت کا بھی ہے ۔ درجہ ان کے حبت کا بھی ہے .

#### رسول نوبطلت اوز طلهب محضمين واسطرو صواسي

نیز قرآن کیم اصل کی ہے اور صدیث اس کا بیان ہے جی بیر قرآن کیم اسلام مصنرات اور مرادات کا انحث ن و توار فکر عادة "ناممن سے کیو کو قرآن کیم اسلام کا صوف بنیا دی قانون اور دستوراس سی تنہیں ملکم عجز و بھی ہے جوایت لفظمونی اور قبیر و مفہوم دونوں ہی کے لی ظیسے اعجازی شان رکھتا ہے ذالفاظ کی ترکیب اور جوڑ بنداور انداز بیان ہی میں اس کا مشل لایا جانا مخلوق سے ممکن ہے اور خوایت واری میں اس کی گرائی اور معنا مین کی ممر گری ہی میں اس کی اور معنا مین کی ممر گری ہی میں اس کی لئی بنا بیا جانا ممکن ہے ۔ واسکام کی جامعیت علوم و معارف کی گرائی اور معنا مین کی ممر گری ہی میں اس کی لئی بنا بیا جانا ممکن ہے ۔

بینانیداس تبدینے دنیا کوتھ کادیا کر دہ اس کے بلیج سے با وجود اس کامٹل نے اسکی ، الیسے ہی اس کی معنوں اور ہم گرگر اسکی سے بھی دنیا کو عاہم زکر دیا کہ دہ اس میں ، الیسے ہی اس کی معنوں ومعارف اور صاوی احکام واصول کتاب یا اس کے کسی جزومبیا کوئی جزولا سے کے حرب کے ایک ایک ایک تا اور شکن میں صدم علوم کے دریا کھیے پڑسے کوئی جزولا سے کے کسی ایک ایک ایک ایک تا اور شکن میں صدم علوم کے دریا کھیے پڑسے

بیں جوتیرہ صددیں سے مسل ننگلتے چلے اُرہے ہیں اور نبوزان کی تنیا ہ کا پترنہیں۔ حرمن حرنسٹس داست اندر معنیٔ معسنی و رمعسنی درمعسنی

ظا سرب كرات بي شارا ورلفظ لفظ ميرسموك موسك علوم ومعارف كا

ہر اس سے بحال لانا بھی عامر خلائق سے فہم سے بالاتر مقا ورن اگر لبٹریت کا دماغ، ادفہم اتنا جامع ،اتنا ہمرگیر،ادراتنا کوسیع کوعیق مونا توکوئی وجر بڑھی کمان سے

ا درہم اشاجامع ،اسامبر کیر،ادراشا وسیع ومین مہوما تولوی وجہ ندهی که ان سے الیے کلام کے بنایینے یاکسی نکسی حد تک اس کے شل نے آنے کی توقع نہ کی جاسکتی او یہ بالکل می ناممکن ہوتا ، اخر قرآن کرام جسیبا کلام جن والنس مل کواس کئے تونہیں لا

سکتے کدان کے ذبین و ذکا، دنیم و عقل اور علم و او لاک میں و و لاتحدیدی اور مہر گری مہیں جو الیسے اعجازی کلام کے لئے ور کارہے ، اس لئے اس کی فیم اس محدود دین اور قلیل علیل علم میں یہ سکست نہیں کہ وہ قرآن مبدیا وسیع ومیق اور مجز اند کلام صاور کرسکے سو وہی شکی فیم اور محدود سے ذہن وفکر سہاں بھی موجود ہے جو اس معجز

کلام کے تما مشمولات کے سمجھنے میں اپنے عجز و در ماندگی کو نہیں جھیا سکتی اوراس میں میکنج کسٹ شہین کل سکتی کہ وہ قرآن کے سمجزانہ اصولی اور کلی جلوں سے شکلتے مہدئے و قائق دحقائق کا ادراک اورکئی کئی معانی اور ویٹو میں سے مرادا ور عزمراد کا تعین محفل اپنے نہم کے بل او تربرالکہی رمنہائی کے ازخود کرسکے ، اس لئے حق تعالی نے اپنے مطالب ومرادات کے بیان کی ذمرداری خود کے کراس بارہ میں لینئے رمول

صلى الله تعالى عليه ومادك والم كواب ترسجان بنا كرجيجا ، اس حقيقت كوال الفاظ، مين عبى لايا ماسكتا ب كرحس طرح من تعالى كى دات باك لامحد درسيداس طرح اس كى صفات كمال يمي لامحدود مين ، اور سرىنده اينے ظاہرو باطن بحبم وروح تلب و دماغ ، فكروفهم ،اورعقل و فراسمة سب كے لحاظ ميے محدود اور متنا بى ہے اس اله يكسى ميركا ادراك بغير تحديدات تعينات اورتشخيصات كينبين كرسكت اوراس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامحدود زات وضعفا مكررسائى بلئے مااس كا ادراك در عفت كرسه ، اس كئة حق تعالى ف اپناور بندول کے درمیان بندول ہی میں ایک برزخ اور درمیانی طبقہ بیندا قرنایا جالینے مخصوص كمال اور ما فوق العا دت احوال كے لها طب تو ذائب حق سے قربي تراور اس ككمالات كانونه مواب اوراي تعينات ك لحاط سع بندول من الل اوركمال بشريت كانموز بروله - ع

ا وهرا متدسے واصل اُ دُهرُخلوق بین بل یہی طبقہ انبیائے کرام علیم الصلوۃ کوسلسلام کی مقدس مجاعت ہے ہو نور مطلق اورانسان جینے طلمت مجھن میں واسط وصول وقبول ہے لیں جب کہ کما لات تابی کے نمونے نبی کی ذات قدسی صفات میں ظہور کرتے میں تو بندوں کے لئے سہل مو جا آہے کہ اس سے والبتہ موکر جس سے وابستگی بوجُ نوقیت کے اشتراک

کے ممکن ہم تی ہے جسب استعداد خدا تک رسائی بالیں ورز بغیراس کے کمالا

فدا وندی کے شخص اور تعین ہوکر سامنے آئے اور مخلوق کے ان سے والبتہ ہونے کی کوئی صورت نہیں ،

فہر حدیث کے بغیر فہر حدیث کے بغیر منبیں فہر قبار کی دہان سے بر کلام مایت کسی دکسی فیت سے ، مادر ہوتا ہے یہ کیفیات ظامرہ کہ دفضانی نہیں ہوتی

جو ہرکس وناکس برطاری ہوکئی ہیں ملکہ روحانی ورحانی ہوتی ہیں اس نے وہ کلام ورصیقت اسی تعلقہ کیفیت میں ڈوبا ہوا اسی سے سرزد ہوتا ہے ادراسی کا مظہر تا سبے گویا وہ کیفیت ہی الفاظ کی صورت میں حبوہ گر ہوتی ہے بھے اس کیفیت سے

بے کلاد حبل کراسی کیفیت کی طرف اوشا تھی ہے جس سے یک مینیت تلب میں اور روصانی، ریا دہ تکم مہوکر بڑا میں کیلاتی ہے اول واسٹر رسمانی اور روصانی، کیفیت بھیائی رمتی ہے یوز کیا جائے تواس کلام کی او درحقیقت اسی کیفیت میں جھی رمتی ہے کیوں کر کلاد کسی ذکسی تقصد کے لئے کیا جا تاہے ، اور ،

مقصدکسی ذکسی باطنی کیفیت کامقت ایروا به اس نے قدرتی طور پر کلام کی قیمی مراد کو دہی باسکتا ہے۔ اشنا اوراس بر مرائیک مراد کو وہی باسکتا ہے ، عالم کی مراد کو علم اس کی مراد کو علم اس کے مساح کی مراد صنعت آشنا ہی بوری طرح باسکتا ہے . اس ایک کلام رب کورب آشنا ہی کسی دکسی صریک باسکتا ہے ۔ اس کے کلام رب کورب آشنا ہی کسی دکسی صریک باسکتا ہے جو را ان کیفیات

تركيه منجبارقعسميه الله ومن ابتغى الهدى فى غير داخله ائله وهوحبل ائله ألمتين دهو الذكدالعكيم وهوالصراطلمتقم وهوالذك لا تزيغ بدالاهوأ ولا مّلبس مه الا نسخة ولا تسبّع منه العلماء ولاديغلن عن كثرة الرد ولا تنقعنى عجائبه وهوالذي لعرشنته الهبن أدا سبمعته حتى قالوا افاسمعنا فرافأ عجبًا يهدى الى الرست فامنا به من قال به صدق ومن عمل به انحبق ومن حكوب عدل و من دعااليه هدى الى مساط مستقيدخه ها الليك ما أعور .

مصركسي مودكك مانوس مهو - ورز بدكيفيت اورنا آشناممكن ب كركال كالزي مغبوم اورمعنى اول كهديني حائد كيكن تتكلم كصبح فشار ومراوكه اسكيفيت سے مالوس مولے بغیر منبیا عادت کے خلاف سے میر جائیکہ وہ لوگ جوال کیفیا کی مضا دا درصند کیفیات سے مانوس اوران میں غرق ہوں تو عا وزً ° دہ مراد کو مجھا نے سے عبی بودی طرح بنیاس مجد سکتے میں سے ادراک مراد کاحق ادا بروجائے اور اگر اتفا تأ وه الفا ظ كى مروسے كسى مرد ككس مراديت برطلع مبى مهوما ئيس تواس كيفيت كے بغیاس میں مصرفہیں بن سکتے بعب سے اس كى مفی حقائق ان بركھل سكيں اوران معائق مين ضمرستد واحوال ان بيطاري موسكين جن سيحقيقي معرفت كا دروازه كهات ا اور آدمی مبصر بن جا آہے و ظامر ہے کہ حق تعالی کی صفات اور ان میں کمبی بالحضوص صفت علم اوراخص خصوص فعت كلام سواس كي علوم كى ترحمان ادرمعبر بادراس كامظراتم قرآن عكيماني اصوليت كليت كمال مامعيت اوران شون البيد معد بحر دور مول كى وجر سين سعد يكام مرد سواب ذات بى كى طرح لامحدووالحقائق الامحدودالمعارب اورلامحدودالطالب بيع اكي نوريني بلکه اصنی وستقبل اورصال کی مزارع انواع علوم برصادی اور شامل ہے۔ اس میں تم سے میلوں کی باتیں میں اور فيدنبأ ما تتبلحت وخبرما کچیپور کی نجریس بیں اور درمیانی حال بعدكم وحكم ماسينكوهو كا حكام من وه تعيني حيز بعد ناق، الغصل لبيس بالهسزل . من

نبیں بعب تکرنے استھورااس کی گردن خدانے توردی ، اورس نے جاميت اس كيسوارمين وهوندى اس كونى لمنے گراه كرديا ، وه المسكى مصبوط رسی ہے دہ حکیمانہ یاد داشت ہے دہ سيدها استهد، ده ده جيزيد كه اسسے دلول کے میلانات فیرسے، بنين بوت اورزانين سنعتب نهين بروتيرا دراس سيطل ركمبي سيزبه مبوتيه وه كثرت تلا وت مصراً انهين براً اس كے عبائبات كيمنى تم نہيں ہو سيكة ومى ب كروب بنات للبيى، مركن قوم ني اسے سنا تو مكرشي سے اكدم رک کے اوریبی کہتے بن بڑا کہ م نے عجيب كلام سنا بي جوبزرگي كي طرف العاب اسبعهم تواس را مان ساك

تحقيفت برب كرجوات زبان رلايا

, تر مذي عن صارت الاعور ,

اس نے بیچ کہا جس نے اس بڑمل کیا اسے اجر ملاجس نے اس کے ساتھ حکم کیا اس نے انصاف کیا اورجس نے اس کی طونٹ اسے میدھے بیچے داستہ کی مہار مہوئی مواکے اعور اسے معنبوطی سے

مقام ہے۔

اتنا جامع بهركيراتنا وسيع العلم كلام جر ماصني كي خبرون مبتقبل كي طلاعول اور مال كاحكام كوسيست موئة حسكا بولناسيائي موعمل الرسوكم عدل موا دعوت مرابت مهو، اوجس كيمماع عائبات كى كونى مد ونهايت سرم علماء كالهجى اس ہے پریٹ دھرے جس کی تعبیات اصوابیت وکلیت کی انتہار پر پنجی ہوئی ہوں بن کے لفظ لفظ سے مقائق ومعارف میکے بارسے موں بحس کی تعبالیے مکیماز موكداس كي عبارت يدالك الك علوم واحكام تكليل ادراس كى دلالت اشارت سے الگ معارف الليه سيدا مهول اواقتصار سے الگ معراس كى أيات بنيات علا و محكم ا درظا مروصر بح آيات ك باطنى اساركى آيات الك موس بواس كى نوع بنوع اعجازی فصاحت وبلاغت کی عمازی کررہی ہوں کوئی آ میت خفی كوئي مجمل كوئي مشكل ب اوركوئي كن يريميران ظوام رو بوابطن كے ساتھ باطني ، كميفيات اور دقائق لفس برالك مشتمل مهول اورنفسيات بيرالك دايات بر

الكك اورك ياسيات يرالك سوالي كوالعقول اوراعجازى كلام مصمعاني نكالنا مطالب افذكرنا ،اورشعون روحانيت سے آشنا بن كرمراوخدا ولدى كوغير مراق بمتميز كركي سجحنا ظاهرب كربلا خدائي رمنها بئ كمكن زعفا اوراس كسوااور المحموني صورت زعمى كدكوني اليساكلام اس كي تفييركا واسطرب يسس كامتكارتو مم، 'قر*لت*نسوں میں سے مہوں کین اپنے قلب صافی اُور وہاغ عالی کی جمہت سے *عرفیا* أميس سه مبو أوه اس كلام مستعلقه سف و نالبيد كموس وظلال مسع بعراديم ان کیفیات سے بیدی طرح آشنا اوران کے زیک میں رنگامہوا موجن سے یہ کلام بنتي نكل كراس مك مينجاب ساته مي مؤيد من الله مهو اورخداف مي اسدابني ہراد سمجھائی ہوئی اور وہی اس کے ظاہر وباطن کی ترسیت فراگراس کے دل دواغ مموا بنے اس معجز کلام سے ہم آسنگ بنائے ہوئے ہوئے سے وہ ان جامع مطا<sup>ب</sup> کی شخیص وتعین کرکے انہیں ہمارے محدود نہموں کے قریب کر دے . ظا مرہ كمه وه كلام خدا مى كے رسوار كاكلام موسكتا تحقاجس ف اولانوو كلام اللي كوانتيك وسناادراس كى دينها لى سيمجها اوراسى ذوق وكيفيت سياييد مخاطبول كومجهلا اس ليئة حق تعالى ف اپنه كلام كيسائقدرسول اوركلام رسول آنارا ، ماكم تلاوت الهايت ك بعد تعليم قرمبيت ك فريعيره عارة كلام ادرا فهام وتغبيم بي ميمكن ان كيفنات من وولي موسلة معانى كوقلوب سية ورب كما ما المسلة من كي صورت عادة يهي موسكتى تحقى كدب دلېجەسە بېيئت كذائى سىھ ماسول كەعرنى مقتضايا

سے ، ادرسائ تم ہی بتوسط الغاظ قلبی تا فیر و تصرف سے اس مرا و کو نفوس میں اقدا جا سے ، ادرسائ تم ہی بتوسط الغاظ قلبی تا فیر و تصرف سے اس مرا و کو نفوس میں اثر انز کر فیر مراد کے تصور کی ، میں نفس میر گنجا کش باتی زرہے نفر بوجو ، بالا کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کا در خدا فدی تک بلا میں والے واسط کے واسط کے مارس رسائی ناممکن بھی اسی طرح کا در خدا و ندی تک بلا کلام رسول ہے ادر نہول کی رسائی ناممکن بھی .

### قرآن کریم کے نزول اور شدر وبیان کی مردای

لاتعوك بدلسانات لتعجل بد السيني ابني زبان مت بلا و جلت كافر المستعرب و المستعرب المراح و المستعرب و المستعرب

ومرواراندازت وفراي. احت هليسنا حبيسه و مترامنه .

به در داری ظاهر به کردی که الفاظ کوسینهٔ نبوی مین مفوظ کردینه میقلی منی کمی وظر دینه میقلی منی کیونکر مینی ران کی حرکت اور قرأت می نیز بغیر کااسه سفته رمینه کا تعلق الفاهی سه میسکتاب معنی سے نبیس معنی زر شف کی چیسه د قرأت کی اور زسف کی و اس سائه الفاظ وی کے طلاکم و کاست میسینهٔ نبوی میں آنار دینے اور محفوظ کردینے کی دیم واری قو اس آمیری سے نامیت میوکئی .

نے لیا ، اور فرایی به تعدید است میر ہمارے ہی دمہ ہماس قران میں تعدید است میں است کے است کا اور مراس میں کا تو مراس ، کا ت

ہمارے دمرہے اس قرآن کا ، آپ کے سینزمیں ہم محر دمیا اور آپ کی زبان سے اسے پڑھوادمیا ، معانی و مرادات کے سمجھنے میں مبیان حق کے تابع رکھاگیا جس برکہ خود قرآن ارّا تو است کی کمیا مجال تھی کداس کے نہم کومطالب قرائی برجا کم بناکر آزاد تھیوٹر دا مبت کی کمیا مجال تھی کداس کے نہم کومطالب قرائی برجا کم است کے است جس سے تعلق مراد میں مبیان جواب نے بیغیر کے سامنے نو دخی تعلق اس مبیان تحق اس بیان سے آب نے مراد است رابی کوسمجھا عقد اسی بیان کو دخی تعلق و روا میت کا ذمرا پنے بیغیر برجا مگر فریا دیا کہ دہ امت کو اس بیان کی مقل و روا میت کا ذمرا پنے بیغیر برجا مگر فریا دیا کہ دہ امت کو اس بیان کے برمرا دات ربانی سمجھا میں اور تعلیم کمردیں ۔ فرمایا و

لتبين للناسيمانزل اليهدء ولعسله حرييفكرون

د کر قرآن آگرتم اسے توگوں کیا کے گول کھول کر مبیان کر دوجو ان کی طرف الارا گیا اور تاکہ وہ نجو دیمبی تفکر کرسکیں .

ادرمم ف اماراتهاري طرف الصيغير

گویا تفکرات کادر مربھی فہم مراد کے لبدر کھاگیا تاکہ تفکر کا تعلق تعین مراد سے درسے بلکہ اس بیان کے در لیے تعین مراد کے دائرہ میں محدودرہ کر فکر اپنا کام کرسے قاکد اس تفکرسے مرادات فعدا وندی ہی کے مقائق ولطالف کھلیں غیرمراد چیزیں محف لفطول کی آرا کے کرسیدان کی جا بیس کہ دہ معارف اللبہ

کهلین غیر مراد تیزین محف کفطول کی آرا ساکر بیدانه کی جا بین که وه معارف البید زیرول کے ملکر تخیلات نفسانیداورا وام ردید مول کے جزنا قابل التفات، فلسف موگا ، حکمت مذہوگی معصری حکمه قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا .

آبت کے بیلے کردے میں لیا گیا تھا، وزاس دوسرے مکردے کے اضافہ کی ضرور ندىتى ، كيرى كدالفاظ كسنا دين كوسيان كية تجينهي قرأت كيته بي بيان كمسى كخفى يامبهم ماغيرمعلوم باستكهول دينے كوكيتے ہيں جوعلم ميں ندمبو سوالفاظ جبكر مصنورصلی الله تلیالی علیه وبارک وسلم سن چکے اور آب کے علم میں آ چکے توان کے كهمول ديينے كے توكوئى معنى ہى نہيل بن سكتے كه يه علاوہ محاورہ ولغت كے غلط استعمال كي تحصيل صاصل عبي موكا بصد مال كهاجاما بداس الدال معالد مان كا لتعلق لغت محادره اورعقل كي روسيه الفاظ سينهيس موسكتا اورظا مرب كرالفاظ ك بعدمعاني ومرادات مي ره جات من جوالفاظس يين ك إوجو ومبي ظب برمخفى ره سكته مي اس لئ متعين مرح أاست كربيان كالغظ معانى ومطالب ك من لاما كميا بع جبياك وه لغناً عبى معانى كيلة وضع كياكيات اس التحال يه نكلاكه تق تعالى ندابين كلام ك معانى مجمل في كا د مرتهي خود ليا ٠ مطالب قرآنی رپر کوئی حب کرنهیں

 مدست نبوی قرآن کا بیان ہے اس سے صاف دامنے ہے کہ یہ بیان رو اس قرآن سے الگ کوئی چیز ہے قرآن كاحقائق اور اوجهل مشده معاني كومتعين طراق يركهول كرسا مضرركه ويتالب ا ورحب كدده نكلاموا اسى نورسے بيحب سے قرآن نكلا تواس بيس اس نو كونما يال كرف كى جو قوت بوگى دوكسى دوسرے كلام مين نهيں بوكتى ليس، اسى بىيان كا نام خواه وه قولى مرد ياعمكى سكوتى مرديا تعتري قرآن كى اصطلاح مين بيان ب اوزصور سلى المتدتعالى عليه وبارك وسلم كى اصطلاح بين اس كا، ام مدين ياسنست سي و حدة فوا عنى وا علي عدبسنتي س مفہوم ہوتاہے یہ بیان مبہات قرآنی کے لئے الصناح ہے مملات قرآنی کے ك تفصيل مد مشكلات قراني ك ك تفسير مخفيات قراني كيد اظها ب ، كمنايات قرآني كم الأتصريح ب سب كابغيراختلافات كافيسلم الد ، مرا دات خدا و ندی کی تعین کی کوئی صورت نهیں اس نے مجموعہ صدمیث نبوی مجموع قرآن سكسلتريا برم رحديث نبوى الكس الكسكسى ذكسى آيت سكسلته لن ہادراً يتول كے مضمرات جو كم مختلف انواع بين اس كان كے يبايات مختلف الانواع بب ادراس ائ ان سے اصطلاحی نام بھی صراحدا موگئے مثلِا اگرائیت وروایت کالعینه ایب میضمون ب تو حدیث کوبیان تاکید کمباتا كا الرأيت كم خلف محملات ميسكسي اكيدافتمال كوحديث في متعير كميا

نبيرا تارى مراس كفاكمة تم كعول كر الكتاب الالتبيب بان کردوان ما تو*ل کوجن میں لوگ* لمهدء الذكب اختلعنوا حفِر ادراختلافات، میں شید بوسته بس المارے كريم كرا يا توخود قرآن كے بارى ميں بوكاكداس كى آيت كے معنى ميں انتلاف داليں اور حب كريت ميں شرحا ميں ، يامعاملات ميں مہوكا . مجر میں مرفرلق اپنے کوئی کجانب <sup>ٹ</sup>ا بت کرنے کے لئے قرآن ہی سے مند لگ كى كوشت كرنا بواور اس طرح معاطر كي حكم مين اختلاف برجاك دونول م اقرار واقعی علاج بیان رسوام کو تبلا ماگیاجس <u>سیم</u>عنی اور معامله کا ای*سه رخ* متعين موجائ يس بيان دومختلف باتول ميس ترجيح الورتخيص كاكام ديكا اورىيىب مىمكن سے كدير بيان اس قرآن سے الگ مواكر و العبي نياوى ترأن موتوجب كدلوكول نصفه واسى مين حمكرا والامواسية توان حمكر الولوكو کے لئے دہمختلف نیرمعنی فیصلہ کیسے بن سکیں گے اس سے نبی کے مبایل کہو بيان البي ب قرآن كے علاوہ اكب حقيقت كها جلك كا سوال مختلف يا شيول يا افرادكسوسي سيمي مختف معانى كري ميرم مرفع مرفكاتب اختلاف ، . ميك مبائدًا اونعيلاً من سامنة آجاك كا ·

وما انزلنا عليك ،

اورم في كتاب ترير الصيغير،

ہے توبیان تعیین کی جائے گا اگرآیت کامپین کردہ کم مقدار کے لحاظ مبم سے مصحدیث کے شخص کیاہے تو بیان لغزر کہا جائے گا .اگر ایت ككسى اجال كوحديث في كهولا اديميلايا ب توبيان تفصيل موكا أكرايت كركسي ورائد مروك معمول مثلاكسي قصدك المطيف كوبال كركسي مقدم كومديث نياس كيسائق ملاديا توسان الحاق كها جلككا ، الرآيت ك مکم کی دجہ صدمیت نے ظامر کی ہے تو بیان توجیبہ کہا جائے گا ، اگر آیت کے كمى كليد كاكوئى جزيه حديث نے ذكركر ديا ہے توبيان تنيل موكا ،اكر حكم آيت کی علت صدیث نے واضح کی ہے تو ہیان تعلیل کہا جائے گا ، اگر کسی قرائی ، حكم من والمار مديث في كلوك بي توبيان ما تيرك بالله كالمركسي مکر ایت کی حدو ، حدمیت نے داضع کی موں توبیان تحدید کہا جائے گا ، اگر كسى عام كاكوئى فروشخص كرديا بهوتو سيان تخصيص كها جائے گا، أكرآيت كے كى تْجْزِيرْ كِيمْ شابركونى جزر كى شائى كى مائى بىنا پر حدمیث نے میں كى ابو توبيان قيامس كهاجائك كا ، أكرا بيت ككي اصول كلي مع حديث ف كوئى مزيستنبط كركيش كياب توبيان تفريع كهاجا كيكا إوراكر قرآن كے كسى جزير مص حديث نے كوئى كليدا خذكركے نما بال كيا بو توبيا ن اتخراج كب عبائے كا وغيره وغيره بن كي شالير طول كے خيال مصف تقل نهير كي كيس ، غرف

مدسي نبوى قرآن كابيان بادرسيان كم مختلف انواع بين حو نوعيت مين

کے لیاظ سے شخص ہوتی ہیں اورانہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اورعنوا منخصہ بہتا ہیں۔

جے جس میں تمام احا دیٹ کے بیان قرآن ہونے کا ادعی کی گیا تو بواب یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ احکام صدیث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں نکل سکتے کیؤکر اس قدم کی روایات کے احکام گوجز دی طور پر کسی خاص آیت پر نظر نہ بڑیں گروہ کی طور پر آیت کے ذیل کے بیان تابت ہوں گے جے قرآن نے ایک مستقل اصول کی حیث تران ہے میان فرما دیا ہے۔

مااتاكسو الرسول فخذوه بورسول لاكروي اس كوسادا واويس وما نهاك عنه فانتهواء الصدوك دي است دك جاد. بس التسم كم تمام الكام بن كوالله كالسك رسول في مشروع فرا ياب دهقية اس خکره آیت کا بیان داقع مورسه مین میں رسول کونود اسکام دسینے کی مداست دی گئی ہے اورتشریع رسول کوتشریع البی کے متعازی قرار دیا گایاہے گویا اوپر کی دو و کرکرده مدیش ورحقیقت اس است کا بیان واقع مورسی میں اوداس طرح حدیث نبوی کے ویئے موئے متقل احکام سب اسی آیت کے نبھا كربيان قرآن ابت برجائيسك . بيناني سلف صالحين اوصحابرام اليه مستعل صديثى احكام كواسى أيت كى دوسعة دّ إنى احكام اور بيان قر آن كمين عق سيدنا مصرت عبدالله ابن عود صى الله تعالى عند اي براهيا ف كهاكه آئي ، گو دھنے والی عورت ربعنت کرتے ہیں صالا کمہ قرآن میں کو دھنے کی مما نعت کہیں مجى نہيں ہے . فرطا يا كاش تو قرآن بله هي موتي ، كميا قرآن ميں سرائيت نهيہ

کابیان بونا واضح بو قاہد ان سے تو حدیث کی قابعیت اور فرعیت کی شان منایاں کی گئی ہد اور تو تابت ہوتی ہان منایاں کی گئی ہد اور تو نصوص سے حدیث مصدد تشریع فی ابت ہوتی ہاں کے اس کے اس کے اس کام کومشل اس کام قرآن بتلا کر حدیث کا قرآن کے مماثل حجب مشرعیم مونا واضح کیا گیا ہد جیدے حدیث نبوی میں ارشاد فرایا گیا ہد ۔

الا الخی او تعیت الفران خبودار دیموکہ مجھے قرآن کے ساتھاں

ومشله معسه ؛ کامشل یمی دیاگیا ہے، ، ابوداؤد، ن اور فرمایاگیا .

اس سے تشریعی طور پر صدیث کی استقلالی شان واضح کی گئی ہے رہا بہلہ کہ بعضے وہ احکام ہوا جا وہ بین میں اور قرآن میں نہیں جسے مقدام بن معدی کرب کی حدیث میں آپ نے جمیت حدیث اور اس کی ستقل تشریعی شان کو نما یاں کرتے ہوئے فرا یا کہ جمارا ہلی کی حرمت قرآن میں نہیں اسے رسول اللہ نایاں کرتے ہوئے فرا یا کہ جمارا ہلی کی حرمت کالام اللہ میں نہیں کاام رسول، میں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ تا سے حدمیث کی منصوب ستقل شان تشریع ہی قرآن سے مدمیث کی منصوب ستقل شان تشریع ہی قرآن سے مائی ہوئے است نہیں اسے مدمیث کی منصوب ستقل شان تشریع ہی قرآن سے میں ہوتا جو نبطا سرحد میں کے میان قرآن مہدنے کے منانی اور سالیقہ وعوٰی کے ضانت ہوتا جو نبطا سرحد میں کے میان قرآن مہدنے کے منانی اور سالیقہ وعوٰی کے ضانت

-

كرجورميل لاكردي اسعديوا ورحس معددوكين اس معددك عا و كبالل یہ توہے، فرطایک سراسی کی روسے رسول نے واسمدرگو دھنے والی مرلعنت کی ادراس فعل قبیج سے رو کا ، توریح رسول اس سیت کا بیان ہوکر قرآنی حکم بھیا ياجيدامام شافعي في ايك بارحرم كدين مبيد كم كم كم من ما المكرام لي برسوال كاحواب قرآن سے دول كا ، توكسى في سرم مير قبل زنبور وعما مارف، كا مكر بيتهاكة آن مين كالب ؛ جوالم شافعي كالمبب ب، فرالي آيت ، ما التاكيد الرسول م وتومكم رسول كأماننا واحبب وكلا اورصديث اقتدوا باللذين من بعدى ابى مكروعمس ميرك بعد ابو كروعم كا قدار كرو، س سيدنا حصزت ابد كمروسينا مصزت عرضى الله تعالى عنها كي كم كم كا ماننا واحب نكلا، اور درين المصرت عمر رصى تتدتعالى عنه سنه فرمايا حقت الرنبود في العدم برمع ميس

قتیا ، بعز فمری ماری جاسکتی ہے ، اس سے یہ قبل زنبور کاحکم مبک واسطۂ آئیت ،
ماآناکا ارسول ، کا بیان ثابت ہو کرقرآنی حکم ٹا بت ہوا۔
بہر صال عدیث کی دونبہیں ٹا بت ہوتی ہیں ، ایک بیان قرآن ہونے کی جو
اس کے تفریعی میر نے کی ولیل ہے ، اورائی اس کے مستقام حجت ہونے کی وجھی ت
رشتہ ہے گو بیان قرآن بھی ہو کم حلی طور پر وہ حکم رسول اور حکم صدیث ہے جو جمیت
میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جبت ہے ، اس سے حدیث میں ان دوبہووں
میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جبت ہے ، اس سے حدیث میں ان دوبہووں
کے لھاظے ووشا نیں بیدا ہوجاتی ہیں ، ایک اصل ہونے کی اورائی فروع

ہونے کی ، سودہ قرآن کے لحاظ سے تو فرع مانی جا دے گی کہ وہ اس کا بیات اور تا با ان جا دے گی کہ وہ اس کا بیات اور تا بع اصل مانی جا دے گئی۔

کدار کا دم اس سے مانو ذکھی میں اور اس سے شرح شدہ بھی میں ، اس طرح ،

مدیث ایک برزخ کبڑی تا بت ہوئی ہوقرآن سے عالم یہ ہے اور فقہ کو دیتی ہے۔ اگر مدیث درمیان میں نہوتو فقہ کا کوئی جڑ برا ہ راست قرآن سے نہیں

الكريسكة ، ا درمغبود معني بين بهوسكت . قرآن اور فقد كيسا تقصدت كاربط کی جوامبیت تسلیم کی گئی ہے دوسی على نهير كيورك وه قرآن كى تولفسير باورنقه كامتن بهاس كي مديث كم بغيرة قرآن صربوكت بدنق بن كتابداس ك الاروديث كى ، مجلسين اور حديث سنانے كى محلين سى دھوم دھام سے اسلامي ملعول ين منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر ہیں ل کلتی کر اپنے رسول کے، كلام كواس تحفظ اورتيقظ كے سائقكسى قوم نے محفوظ كردكھايا ہو، اوراس نوع بنوع مسائل اورشرائع اورعلوم كاكستنباط كيابهو . حديث كياب میں یہ دھوم دھام درحقیقیت قرآن فہی کی دھوم دھام تھی اورسا تھ ہی سکھ فقرسازی کی دصوم دصام میمی جورفقر، قرآن دصدست کے اجمالات کی ، تغصيل اوركتاب وسنت كتريخ سع نكلا موااكب شجرة مليبه سيحس كي جط

# مندمیں کلام کی تنج سنسل وجیت مدیسے انکار

مبرصال صوبیت نبوی دین کے لئے حجت نثری ، تفریعی مسائل کے لئے الغذ ادرقرآن کے لئے واضح ترین بیان اورشرح سے مدسیت است بوت کے لحاظ سے طنی سبی مرا بنی واتی نوعیت کے لحاظ سے قرآن کی طرح تطعی ہے اس بطینت اگرا فی سے توصدیت ہونے کی در نہیں بکرسند کے سلسلے سے آئی ہے اگریہی حديثي حكم بمين لل واسطر نود مصرت صلى الله تعالية عليه وبارك وسلم إلمستا ذر، ديتے تواس كى اطاعت أى طرح فرض تقى حبى طرح قرآنى حكم كى ،اس قطعيت میں اگر فرق بڑا ہے تو کلام رسول ہونے کی جہت سے نہیں ملکہ اور میانی وسائط كى وحبه مصحب مصاس كالحكم رسول بهونا قابل غور بهوا كد زهكم رسول كا ماننا، تا بل مامل مبواكيونكماس ك مانفكي قطعيت تو ماآ ماكمالرسول سية استشد ہے جس کا ماننا قرآن کا ماننا ،اورجس سے انکارکرنا قرآن کے انکارکرنا ہے نیز اس كى اطاعت لبينه خداكى الحاعت ب من الحاع الرسول فقد الطاع الله اس كم اطاعت رسول سعا نكار الماعت خدادندى سدا نكاسبد، سى سعددنول كاماننا تطعيت كرسائة فرض كلم راسيداس كريمت، صدست كى نهيس مكرسندا در روايات كى بدلس اگراس كى سند و روايت اسى ، نوعیت کی میں جو نوعیت قرآن کی رواسیت کی ہے تو بلا شبروہ حدیث مورث قرآن ہے بنیا دی تنا اور ساق حس بر درخت کوم امواہے حدیث ہے اور معيول يتبول كالجيلا وفقر أورستنبطات مين سروست اس سع بحبث تنبيس كدفقتى اوراحبتها وىمسائل كى اسلام بيركيا ندعسيت سيصاوراس كامكم کمیاہے ؟ بلکه صرف نقر کے نشو دنیا اور وجود مذیر یہونے کی نوعیت پر روشنی ا والني الله الله والمريث كانتير اور قرآن كالمره ب ليكن بينتير اورمره بلا واسطم مدميث وجود بإريه وناممكن ندعقا اس كئه عدسيث دولعيد جيزول كوبابهم الما ويتى سيديني كالمختبدين كوكلام رب العالمين سيدر بوط كرديتي بيد بسرمطرح الله اوربندول مح ورميان رسول واسط مي كدانك بنيرند يه فدا كم نهين، منيع سكتے ،اسى طرح كلام نعدا اور كلام احتباد واستنباط كدرميان كلام رسول واسطه ب كراس ك بغير كلام عبا وكوكلام خداس كوتى سنترب واسكتى ، اس الدُ بوطبقه مي مديث كو ترك كروك كان ده قرآن كك بينج سك كانفقه کمک گویا اس کے انتقابی دین کی کوئی بھی اصل اور حجت باتی نہ رہے گی اور وْ محض ابنے نفسانی تخیلات کا بندہ بروگا جنبیں اعوار شیطانی سے اس نے ، فرإن خدا وندى مجدرك بوكاحا لائكراس ميس كلام خدا ا دركلام رسول توكيا لينود كلام فعبار تكسك مجضة كي مبي الميت رموكي . اس سے صعف سند وغیرہ کی وجہے اصولاً توانکار صدیث کی تجالئ نہیں کہتی گئی۔ ڈیادہ سے زیادہ اس سندخاص سے انکار کی گنجائٹ ٹیکل آتی ہے جا ہل نن کی دائے۔ میں مجروح موسو دہ انکار صدیث نہیں تنقید کسسندہے۔

# كلام رول كا ثبات وتحفظ من قراك كانتمام

اسسيعى زياده والشمندي بيب كه حديث كالنكار قرآن ك سركم كركميا مائے مالا کم قرآن اسے بیان قرآن کہ رہاہے اس بیان کواہمیت وسے رہاہے اس کے بارے میں خداکی ورداری و کھا رہاہے اور محفر خداسی کی طرف سے اس ورم وارى كورسول كرسرعا مُدكر دابي معاصل بيب كرحديث كمانكار كي كنجائش ندتو اس کی سندکی در سے بہوکتی ہے کیونکوندهف سندکی صورت میں زیا دہ سے زمادہ كخباكش اس مندف ص كدانكاريا اس سينقيد كى كلتى بصبح انكار عديث بين كباجاسكتا تنقير سندكها جائ كاان دونول كوطلا كرضلط ملط كردينا عقل ك فخلط مونے کی علامت ہے اورزسی حدیث کے انکار کی کنجائش قرآن کی آڑنے کر بہو سكتى بصحب كدقرآن اسدابنا بان كهكراس كسائف ضدائى دمددارى وكملا راب ببرمال کلام رسول کے اثبات و تحفظ میں قرآن کا یدا متمام و کیستے موے اسى قرآن كوكلام سول كي في لي المعدليا جانا اليخليات يمي كيد أسكه بي كاديم رکھتا ہے۔ نیزاسی طرح صدیث کا انکاراس وجرسے کیا جانا کراس میں وہانی

لقین بن مبائے کی جیسے مدیث متواتر کداس کا ماننا فرحن قطعی ہو گا اوراگر سند اور شبوت میرکسی شهر کی گنباکٹ پیدا ہوجائے توحدیث موجب ظن ہوگی ، اس نئے اصولا انکار مدیث یا انکار حبیتِ مدیث کا توکوئی سوال ہی سیانہیں ہوتا ،البتہ سندیں کلام کرنے گئجائش پیام جاتی ہے ،سودہ صدیث ایجیت مدست کا انکار نہیں . اگر کوئی اس گنجائش کی دجرسے حدیث سے انکاری ہے تو وه دهوكرمين ب كيول كداس كنجائش كاانز زياد ه سازياده يرموسكتاب کوسند کے بارے بین حیان بین کیائے اورس درجر کی سند سواسی درجر کی منت سمجى جائے زيكر حديث ياس كي جيت سے انكادكر ديا جائے لي اس سے منت کے حجت ہونے کے درجات یا اس کی حجت سے درجات متفاوت نکلیں گے لینی مجس درج کی سند مہوگی اسی درج کی صدیث ہوگی اگر سندهدیث کے رجال سب كيسب اصول فن كے لياظ سے تعدا ور عاول دصا بط مبول سكے اورسائھ مى مسلسل اورمتصل بهول توحديث واحبب لقبول بهوجائك كى ورناس درج كىنر کی ظاہرہے کرسند میں کلام کی گنجائش ہونے کا بیطلب نکلماہے کہ یہ صدیث قطعی نهيس بإنا ستنهيس ديرك مديث محبت بنهيس باكلام رسول مبتنهبين موسكتا یہ توالیسا ہی ہے حبیبا کدراستہ کی خوانی کی وجرسے اگر کوئی شخص منزل مقصود کم ر بینج سکے توکید کے منزل ہی غیر موجو دیامعت دوم ہوگئی ،ایسٹنم کو الیولیا کا مرتفی کبرکریا گل خار بھیجا جائے گا ندکداس کی جا بدسی کی فکر کی جائے گی

که قرآن میں تو شرحیات کی بنیا دیں ہی قائم کی گئی بیران کی جزیئات کو بھی،
اسی میں تلکسٹ کرفا قانون اساسی کی وضع سے بے خبری بلکہ اس کے بار سے
میں بے حسی کی دلیل ہے اس لئے حب جنس مدیث کو قرآن سے نامب شدہ مان
میں گیا تو اس کی فروعات اور انواع اقسام کو بالا و لئے نامب شدہ مان لیا گیا۔
حب کہ فروعات جنس میں بیغم ہوتی میں اوض منا وہ بھی اصل کے مساتھ فی مبت بٹر ہو
مانی جاتی میں اس کے اقرار کے لعد فروع کے انکار کی کو گئی اُس آتی نہیں تی مانی جاتی ہیں۔

#### تعدادرواة كحاعتبار سدروايت كي مياتسي

البسّاس سلسلید ایم مطالبرسی صد تک جائز سمجها جاسکتا اور وه یه کرمب قرآن نصب مورث کور قال ترکم اس آم ترین اصول کی کوئی ایک آد هم شال تواسے دے دینی چاہئے عقی ، انکم اس آم ترین اصول کی کوئی ایک آد هم شال تواسے دے دینی چاہئے عقی ، حب سے صدیث کے تنوع اور تعد وانواع کا جواز سمجہ میں آجا اجب سے آنیوالو کی کوئی صدیث کے انعتسام اوران کی صد سندیوں کے لئے سندجواز مل مباتی تومیں عرض کروں گاکر قرآن نے کمال مجامعیت کے ساتھ یہ طالبہ مجمی لوراکر دیا ہے . اس نے مصرف انواع صدیث کی ایک آد صد شال ہی دے دی ہے جلک سندا ور رحبال سے مدیث کی اندا دا دران کے اصاف کے کی ظریب کا مقام ہی میں سے دا ویوں کی تعداد اوران کے اصاف کے کی ظریب صدیث کا مقام ہی میں سے دا ویوں کی تعداد اوران کے اصاف کے کی ظریب صدیث کا مقام ہی

روایت کا واسطاً گیا ہے اس سے بھی زیادہ دالش مندی کی دلیل ہے کیونکراس مصنوی اصول سے توقرآن کا اقرار وسیم بھی باتی نہیں دہ سکتا کیوں کہ دہ بھی تومم كم بوسائط مى ينجاب اسى طرح الراس وجست مديث كا نكاركي، حائے کاس کے رواق عدد یا کیفیت میں قرآن جیسے نہیں لینی ایسے اورات نے نهين جيد اورجين قرآن كيس سواس كاحاصل معى زماد وسد زماده ينكل مكتاب كرج كدفلان قم صديث كي سندقر أن كي سندمبين جديراس لي بم قرأن حبيباقطعى التبوت نهيس ملنة نديدكه بم عبس صديث كونهيس ماسنت كيونكه ميعبارت كدرداة ايسادرات نبس تفادت سندير ولالت كرتى ب نكرانكار سندير ببرمال من مديث ك انكارك لي كوئى اصولى استرنهين نكل كديري مديث اس ك درليد راه مغراضتيا ركرين اب ده زياده سے زياده بركه سكتے بن كم منس مدیث كے بیان قرآن مرنے سے توہمیں انكار نہیں حب كراس كاثرت قرآن سے ملتا ہے دیکن اس منس کی انواع واقسام کی اوراس کے شخص فرار کا نا بعارمے ذمر صروری نہیں حب کا تشخیص کے ساتھ قران نے انواع مدیث کے بارسے میں کوئی تصریح نہیں کی الکین اول توسیشب میں ہے کمیول کدار دان کو ئی اصل کلی سان کردسے تواس کی جزدی مثابوں اور فرو عات کواس کی باریخ میں تلاکسٹس کرنا حیابیئے مذکر نوواس کے اوراق میں ورند وہ ستوراساسی کی ہوگا احصاف صابانی لاز موکررہ جلئے گا جواس کی شان کے منافی سے ظاہرے

متعین ہوما آسے اوراقسام کی طرف بھی راہ نمائی ہوماتی ہے اسے تھنے کے سن يبلياس برعودكيا مبلئ كم كوثين في صديث كى بنيادى تقسيم كميا كى بيى ب مع بقيدات الم حديث شاخول كي طرح مشاخ ورك خ موكر كلتي كني مين. موصوع قل كرسائد تعداد رواة كاعتبارسدروابيت كى حارب تبهيس مو سكتى بىن نبىي محت تنين نے فن مصطلحات الحدیث میں اولىت كا درجر دیا ہے. خبرغرب ایک یک نبی کریم ملی الله تعالی علیه دبارک و ملم سے لئے کرہم کمک خبر غربیب ایک ایک دوابیت ایک ایک دادی سے ہوتی آرہی ہواگر درسان میں راوی کہیں ایک سے زائد تھی ہوجائیں تب بھی اسے ایک ہی ایک را وی کی روایت شار کمیا جا و سے کا اس حدیث کا نام محدثین کی مطلاح میں ، خرِ غربیب باخرفرو ہے . الیسی دواست سے گوقطعی لقین حاصل نہ مولیکن ظن ضروربيد إبوح بالبي حس كادين ودنياك تمام معاملات بيرقطعى طور إعتباً كياكي بصادداليي خبرنه صرف يدكد دنهيس كى جاسكنى ملكداس برمنزارام ونيوى واخروى معاملات كافيصله كرويا جانا اكيس تلمه اورمروج محقيقت بالبته، اس میں بیشر طرحه در سے که ده راوی ثقر اور قابل اعتماد سہول اور ان کے حفظ وعمرات ركوني تهمت زمور

نوبر عزیر اور تراسی می دراست کور بوری می دراست کوداو می دراست کوداو در میان می دراست کوداو در میان می دراست کرت آرہے ہول خواه در میان می

کمیں رواۃ کا عدو ولوسے بڑھ بھی جانے گروہ دو ولو ہی کی رواست شمار ہوگی خلا سر ہے کہ یہ خبر بہلی رواست سے قوت سند کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس لئے اگر یہ بہلی رواست صرف ظن کا فائدہ ویتی تھی تو یہ غلب بلن کا فائدہ ویگی اوردہ معاملات میں بہلے سے زایدہ قوی محبت ہم جسی جائے گی الیسی خبر کوم محتمین کی اصطلاح میں خبر تزریحتے ہیں ،

فرس المرسف بهور المتناق المقال المرسف المرس

خرم تواتر المجاهدي صورت بيه كداو برسة نيج بمكسى روايت كوتين اور خرم تواتر كوتين اور عرم تواتر كوتين اور عرب تواتر كوتين اور المدين كالمورد المدين كالمورد المدين كالمحموث برجمع جوجانا عادتاً محال جواوركسى دور مي يمي جارت كالمربوب بين اورزا مُدكى كوئى حديمة رنهيس، تويد روايت تبيري

ا متبار میں انتہا کی حدید بنجی ہوئی کے موال روا بیت کے سلسے میں ایک سے لے کرجار تک صفح قلی کے ساتھ کیا صل ہو جائے گا بلکہ وہ لیعین ہوئی مدد والی روا بیت سے مضبوط اور محکم ہوگی اور اسی حدیک اس کی حجت اور اعتبا کی عدد والی روا بیت سے ضبوط اور محکم ہوگی اور اسی حدیک اس کی حجت اور اعتبا کی درجہ بڑھتا جائے گا بالفاظ دگم روا بیت جس قدر بھی فردسے گزر کر جہاعت کی مدمین آتی جائے گی اسی قدر طن سے لیتین اور لیتین سے کمال لیتین کی طرف سے بیت اور لیتین سے کمال لیتین کی طرف از والی سے کہ کر کے خدد کو حجبات کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے عدد کو حجبات کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے عدد کو حجبات کے خدارت اور ایت سے کہ کر کے خدارت اور کے خدد کو حجبات کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے عدد کو حجبات کے خدارت اور کے خدارت اور کے خدارت اور کے خدارت کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے عدد کو حجبات کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے خدد کو حجبات کی خام سے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرگر دو کے خدد کو حجبات کے خدارت کے خدارت کی خدارت کے خدارت کی خدارت کی خدارت کی خدارت کی خدارت کی خدارت کی خدارت کے خدارت کی خدارت ک

تسيم كياسه - فرمايا كيا . الاشنان وما فوقه ما جماعة العرد أورد وكي نايده مما حت ب. بینانچه نماز میں اگر دوبھی حمع مروجا مکیں توسٹر عًا وہ نماز جماعت کہلائے گی اور ين موجائي توجا معت معرم وجائے گا وياتين افراد كام وعرش فامعترب بياب جماعت کی صداکی کے لعدی سے تروع ہوجاتی ہے بھراگر عدوتین سے بھی بڑھ مائے مثلاً حیاریا اس سے ذا مذافراد اکتفے ہوجائیں تو وہ مباعث کبیرہ کے حکم میں آ مائے گی جس سے جعمی اواکیا جا سکے گاجس کاموضوع ہی شرعی جامعیت او اجماعیت سے صبیا کہ لفظ جمع اوراس کے مارہ جمعی سے ظا ہرہے تھے رہے باعث أبيره أكرنفة ادرعا دل لوكول يبشمل موحن كااكيب ايك فرد تعت وعدالت كا عبرم وكويا اكك اكم امت اورعاعت كعم مين بونفحاك ان ابراهيم كان احدة توریجاعت ايك جماعت عظيمه كے کم پیں ہوگئ س كركن موكی ا محوم رور میں ایک جم عفیرا در جاعتیں کی جاعتیں روا بیت کرتی آر ہی ہوں تو ِ **ظاہرے کر تواتر کی توٹ میں اور زبا**ہ ہ استحکام ہید<u>ا</u> ہوجائے گا تا ہم صنب توا تر ایک ہی رہے گی اس منس کی ان دونشہول کے اصطلاحی نام تصریت الاستا ذ الاكبر علامرانورست ه صاحب قدس سره في تجويز فرمائے عقع تواتر كى ابتدائى قسم کا نام تواترسندی ،اور دوسری تسم کانام تواتر قربی وضع فرمایا به آب پ قرآن كريم كى روايت تواتر قرنى ب. مبرحال متواتر روايت ميركسي اونى شك وشب كى كنباكش منهيين موسكتي السيي خبر كامنكرز بان خلق برمطعون والمجون كهلا كاكمول كديمتواتر دوايت كويا زبان سى موكى سوزبان خلق سے كام كرے كى ، اس مندًا سخبر كو كويا خداكي خبرا درخدائي نقل وروايت كها جائد كالبحية عملكاً كى كوئى اصولى صورت ممكن نه موكى كيونكمه اس خبركا محافظ نو دضرا مركا زكر نحلق ب

خرمتوا تراوراس كيجيت كوعبى قطعى طورتسليم كرفا يرسك كا ورمذ قرآن كي حبيت مع اعقد وصونا برم كاكيون كم حو تواتر قرآن كي حبت ما ف كاموصب مولب وبي توا ترحد ميث متوا تريي مجي موجو د ہے بھچر کو ئي وجرنہيں کہ استے جت نرما ناجا اورکوئی دجر منہیں کے علت تو دونول حکم مشترک بہوا ورحکم الگ الگ بہوجائے یہ صحح كمة أن كا تواتر بهت اونيا اوراكيه خاص تواتر لعيني تواتر قرن سهيس كامتما بدعام توازنهبين كرسكتا مسكن اس فرق كا ثمره زياد ه سيه زياده فرق مرا تطفي كاند كد نطنس تواتر كا الحار كيونكداس كاحاصل بيهو كاكم قرآن كريم كحة تواتر سے اگر کمال فین ماصل موس کا درجدا و نج سے تو نفس توانسسے لینین ماصل مو ندير كدنفس تواتر غير معتبر بروم ائليس كمال تواتركا تمره توت لعتين بصادكه، اصل تواترا وراس کانمرہ رنفس لقین ، کا انکار جولوگ قرآن کے اعلیٰ ترین تواتر كوسا ہنے دكھ كرحديث متواتر كى تجيت كے يمبى قائل نہيں اور يا يھے حديث مواتر کے انکارمتواتر حبوثے میں کیونکہ کمال تواتر میں بہرصال نفس تواتر بھی توموجوم المالية ين مي الاسباصل القين معى صنوب سي كمال تواتر كي حقيت اس سے زیا دہ اور کی نہیں کہ نفس توا ترمیں اضا فہ موجائے ایسے ہی کمال ، یقین کی حقیقت اس سے زما و ہ اور کیا ہے کہ اصل تقین میں زماوتی ہوجاتے اوركوني ستحف محبى اصنا فتك بغيراصل سيكزرك بهوك نهيس يبنح سكتااس الن زماده كا قائل در تقیقت اصل كا تعبى قائل بد مجواس زماده مي مضميه.

. فطعیت کے انتہائی مقام اورلقین کے اعلی ترین ورجر بر تھجی جائے گی حب سے زماہ يقين آوركو فيصرت نهيس برسكتي نرصرت اصطلاح البكد اصولا اورفطر أاس قلوب اطمینان کی مفتر کر محسوس کریں گے ابس جاعت کی صدا کی ابدی ا شروع موجاتى با ورجار براكز تم مرجاتى بداك اكر درج بع توكمال جافت كابد زكراصل جماعت كا اس الفي تعدد روايت كيسلد مين اعتماد القين الو اطمینان ا دراعتبار کاقصه معی کم از کم جاربرینی کربدا به دجآما ہے . ایک لقین و ، اطمينان ميراصا فدك درجات استدميس كدسكين نغس لقين كالترشيد جاد می کا عدد رہے گابشر طیمہ رادی تعراور عاول مہول اس ائے رادیول کے عدو کے بی طاسے روایت کی میار تسمیر صفح قلی کے ساتھ نکلتی ہیں جو خبر فریب ، خروزز ،خبرستهود ، اوزخر متواترك نام مص محدثین كے بيان موف بس . خربر وراس کی جریت است کی مائے تو قرآن مکیم فی منت کے منت کے انتہات کے ساتھ روایت کی ان مار وقسموں انتہات کے ساتھ روایت کی ان مار وقسموں كى منيا دير معي خود مي قائم كردمي مي جياني ان ميس سے خبر متواتر اوراس كى، عجیت کا نبوت توخود قرآن کریم کی ذات ہی ہے حس کی روایت کا طرافقہ ہی تواتر بيصب وه زمانهٔ نبوي سيم ميم كم منقول بهوما اربيب كويا قرآن كي دوا ہی توار کا وجودہے اگر توارسے انکارکر دیاجائے تو قرآن کا وجودہی باتی نہیں مبتا احظ مرسب كرح قرأن اوراس كرجميت كوتواتركى بنايرتسليم كرك كالت

اندین صورت اصنا فدکوسا سند که کراصل کا انکار کردینا در حقیت،
اصنا فرسے بھی انکارہ ورز لغیراصل کے یہ اصنا فر آخرا یا کہاں سے اور یہ نکر
اس تک پہنچا کیسے و بھی بھی اگر وہ اصنا فدکا نام نے کراصل کا انکار ہی کرتائیہ
قواسی کی شال الیسی بی بوگی جیسے کوئی نیچ کی مزل منہدم کرکے اوپر کی مزل پر،
دست کا دعوئے کر سے سو جیسے یہ خص تھا رکے نزدیک جھوٹا اور دروغ گوشمار
موگا الیسے ہی وہ شخص بھی جھوٹا کسنسار ہوگا ہو قرآن متعال کی جمیت کو تواتر کی بنا
پر مان کر حدیث متعال کی جمیت کا انکار کرنے گئے ،کیونکہ خبر متواتر ہی کا تورتواتر
ہے جس برات فد ہوکر قرآن کا کمال رونیا ہوا ہے بہر حال خبر متواتر اوراس کی دوایت ہے۔
سجین کا شوت نو دھین قرآن اوراس کی دوایت ہے۔

کا شوت بہیں ہوتا بلکہ نفس ما ست و خبر کے معتبر ہونے کا شوت بھی باسانی متواترہ ہواور دوایت محلی آسانی متواترہ ہواور دوایت متواترہ ہواور دوایت متواترہ ایک قسم کا درجہ ہے متواترہ ایک قسم کو مان کرمقسم کا درجہ ہے اور خل ہرہ کوقسم کو مان کرمقسم کا انکار یا قسم کو معتبر مان کرمقسم کا انکار کا انکار کردیے یا جا ص مان کرمام کا انکار کردیے یا جا ص مان کرمام کا انکار کردیے یا جا ص مان کرمام کا انکار کردیے حال کرمقید بن بینہیں سکتا ۔

بعب كك كرهلق زمو ، اورخاص بن بي نهين كمّا جب كك كرعام زبوا سطة قرآن کی روایت فا ص بینی متواتر کا اقرار کرکے آومی طلق روایت کے افرار سے تحميى زنح بى نهيس سكتا حب كم يمطلق روا بيت اس مقيد مين موجو وسيصاور خبرمتوا تر كمعتبر وبالي كومان كرنفس خرو دوايت كمعتبر ملنف كيح كريز كرمئ بهيكما تحب كرمتوا ترك اعتبار مين لفنس روايت كاعتبارهي أيا بهواب اس ليرزأن كحطربق دواميت مصفص خرمتواتر بهى كاثبوت نهيي مبوتا موقسم كامرتبه بسعامكر مطلق خبرك معتبر بوسك كالمجي ثبوت بوحبامات وبمقسم كامرتبر بيرض كيمعني بر نككے كه اصولاً لفس دواست اپن ا قسام كے ذيل ميں حسب مراسب خود بلا شبر مقتر اور داجب التسليم بصنواه وه قرآن كي مواست سويا فيرقرآن كي ١٠س الترصية کی رواست کامعتبر ان قرآن کی رواست کومقبر واستے کے بعد صروری موماما ہے البتد و ونوں کی روابیت کے درمان و مرانت کی قدر ان کے احکام کے سرب ودجات كے فرق سے انكار نہيں موسكتا كمراصل كے انكار كى كوئى صورت نہ

منگرین مدیث کیائے دوراستے منگرین مدیث کیائے دوراستے میں میا وہ سرمے سے نقل وروایت کا انگار کردیں اور کھل کر مدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منگر مہوجا میں بلین اگروہ قرآن کی روایت کو مانیں تواس کے ضمن میں نفس روایت کو مان کر روایت میں

كاما ننائجى ان كەسرعا مدىم قاب ، يىنىپ بوسكتاكدوە قرآن كومان كرهدىن كا انكاركردىل درىز دەلفنس دواست كىم مىنكركىلا ئىسگە .

شبوت قرآن سيخبر تواتر كا نبوت المريز دكيا جائة توروايت متواتره المنتاج كوست المريز وكي جائة وروايت متواتره

رکھنے برموقون نہیں بلکہ مطلقاً قرآن کے نبوت سے بھی ہوجا تاہے ۔ یرصروری
نہیں کہ قرآن کی روایت ہی سے اس کا نبوت بپٹی کیا جائے کیونکہ قرآن کوجت
مان کرسوال یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کا قرآن ہونا آخر ہمیں کیمےعلوم ہوا ؟ اگر نوقو
قرآن ہی سے معلوم ہوا تو درصالیکہ ابھی بکسنود قرآن کا قرآن ہونا ہی تا بت
مثدہ نہوقرآن سے کسی چڑکا نبوت کیسے ہوسکت ہے ؟ ہے تقدیم سنی علی
نفسہ کہتے ہیں ، لامحالہ فیقرآن می سے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوسکت ہے ،
ادر نلا ہرہ کہ فیرقرآن ہج بہ بینی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دبارک و مل کی خبرکے ادر کسی ہو
سکت ہے ، جومنقول ہوکر بلاکم و کاست ہم کا پہنچے اوراسی کا نام صدیت ہے
اس سے قرآن کا قرآن ہونا نور صدیت پرموقون نکلا ،

ا مذرین صورت ریسکید ممکن ہے کہ قرآن تو واحبالبت میں ہوا ور مدین شام مو ور نزخود قرآن کا ثبوت اور وجو دمجی ممکن نزرہے گا۔

خبرتواتر كى قطعيت كانبوت المساعة مى يركيس خبرسةم كوقران جبيى ، المعربية المراسم ترين كتاب كاعلم مووة خبر

مجى قطعيت ميں قرآن سے كم نه مونى جا جيئے ورد اگر دہى ظنى مہوتو قرآن كا ثبوت قطعى نه رسبت كا بكر فلنى مہوتو قرآن كا ثبوت قطعى نه رسبت كا بكر فلنى مہوجائے كا حس كا تكار من اند ورم برم مہوجائے كا اس لئے

اس خبر کاقطعی اورانتهائی طور پرسوسب لیقین مهونا صروری سیدا ورالیسی خبر بجرز متواتر کے دوسری نہیں مہرسکتی ،اس لئے قرآن کے ثبوت سے پیلے مگر قرآن کی نسری میں مارین میں مردون میں دورہ میں کاش میں این الکامیرونس مقدر ا

نسبت کے ساتھ نرصرف مبنی صدیث ہی کا ثبوت ہاتھ لگا ہو منبی اور مسلم کا مرتبہ ہے مکداس کی ایک قسم خاص خبر متواتر کا ثبوت بھی کل آیا اس نے قرآن کو قرآن کینے والا تو کہ ہے کم نغی مدیث اوراس کی ایک قسم متواتر کا کہمی انکار نہیں کرسک ورزوہ سیم قرآن کے وجو سے میں ہمی جبوٹا اور منافق شارکی ہے کہ گا، بال قرآن ہی کا کو ئی کھلے بندول انکار کرنے گئے تو مہیں اس تحریم یاس سے

تعرض کرنابنیں ، کیوں کرمنکر قرآن کا جواب دوسل ہے جس سے بہاں جف نہیں بہرمال قرآن کوکسی بھی جہت سے مانا جائے کم از کی صدیث کامتواتر ماننا ضروری ہوجائے کا حس کے لئے قرآن کی روایت بھی ایک ستقل ثبوت ہے ، اورخود عین قرآن کے اقرار کی نسبت بھی ایک ستقل ثبوت ہے جس کے خمن میں ، ففس حدیث کا ثبوت بھی خوانجود آئجا آہے اس لئے خرمتواتر کا ثبوت تو قرآن کیکیم

مصر بدالله تعالى الكيا .

## خبرشهو بخبر فرنز اوزخبر غربيب قرآن کی روشنی میں

اب مدیث کی لقبیر تین قسمول تشهور، عزیز ، اور عزیب برقر آن کی روشی میں غور كيجية موخرستبور موكم ازكم مين تقت را ويول كيدواسيت مينقول مواس كاادراس كرجيت كاثبوت يمى مهين قرأن سع ملتاسيد قرآن تعكيم فياصحا البقرية کے بارے میں فرمایا ہوسور ہ کیسی ن شراعت میں ہے .

اس سے واضح سبے کر ڈوکی تکذیب کر دینے پر تمییرے کا اصافہ اواصوالااس

وجس يقاكه عاديًا تين تقدا ورعادل افراد كوعطلانا فطرت انساني ك فلات

ہے اوراس سے گاؤں والوں برخدا کی حجمت تمام ہوجائے گی کیونکہ تین آومی کا

مجموعها عت كهلا اسد اورعا وما وتا سرتوتين افرادكي عاعت اور ووبعي نيك اور

بإرسا توكول كى فل كرتعبوت بول سكتى بداورندى است بعثلايا ما سكتاب.

واحترب لهسومشلا احتماب العشرية اذجاءهاالمرسلون اه ارسلنا اليهم اشنين فكذبها فعززما بثالث فقالوا اما ِ اليحومرسلون.

با د کروگا و ال والول کی مثال حب که ان كے باس وسول آئے جب ہم نے، ان کی طرف دورسول بھیجے توانہوں نے انبير صطلاكا توسم في تسري س قوت دی اور دان تنیول سنے کہاکتم تمهادى طرف دسول بناكر بيقيح كنيس

اسی طرح خرعزز جس کی روایت دو ثقر اوی کریں قرآن حکیم سے نابت ا در معاملات میں از روئے قرآن عجت سے ، ایٹ وقرآنی ہے .

ظاہرے کرمیاں نقل اور واست کے سلسلے میں تین کا عدد میش نظرہ ورسا كا وصف بين نظر نهير كيول كدرسول تو اكيس بهي ثقامت وعدالت اورصدق وامانت میں ساری دنیا ہے بڑھ کر ہو ماہے اگر گاوی والوں کورسالت کی خمتہ بین نظر جوتی تو وه ایک رسول کیمی کذیب کی جائت نکرتے اورکرتے تووہ نود سی خیرمعتبر محمر حات، رسولول کے عدر میں مجانط وصعب رسالت احدا فدکی صنورت منهوتي نسكين ان بريتا نوني تحبت تمام كرني تمقى توانز كارتير كأعد دمكمل كرك رسالت ان كك ينبوائى كئى كرونياك عام اصول ريمين سيح النسانول كى خبركسى طرح معبى قابل دوسمار نهيين كى حاتى .

اس سے یہ اصول واضح موجا آ اسے کداگر تین تین کی روایت سے کوئی خبر رواست بهوتی بهوئی مهم بهس بینی تو قرآن کی ردسے ملجا ظرواست وہ سرگزرونہیں كى حاسكتى كيول كداس سے من مون غلبُ ظن مبكه ويا نتا يقين حاصل موجا المه سب میں شک کی گنجائش نہیں ہمتی ا درجب کرمینی نوعیت خرمشہور کی ہے تو قرآن كريس خرسم ورادراس كي عبيت كاثبوت بل جاناسيد . اندي صورت تفمرشبور کے ننبوت اوراس کی مجیت کامنکر در تقیقت قرآن کے اس اِصول اور آبیت بالاکامنکریت برکومنکرقرآن کهاجائے گا.

واشهدوا دوى عدل منكو اورگواه بناو دوعدل والول كوابث واشهادة منه و ميساور لوجراتند شهادت قام كو

اس کا حاصل رہے کہ ووکی شہاد کے معنی معتبر ہی نہیں ملکہ حجبت بھی ہے سجس پروین اور دنیا کے بزار ارجانی ، مالی ، اضلاتی اور مابینی معاملات کا تنصله موماً اسے حتی کر قضائے قاصی ظاہر و باطنا نا فذم وجاتی ہے پہشہادت ظا برب كرروايت بي اس وايت كانا مشهاوت تعارف كي طور بر محض اس الے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پرکسی تعدے یا خصورت میں قاضی يامجسرت يا ثالث ومربيني كسامنه دى حاتى بعصب اسساس مين كارى امميت بدا مهوماتى ب ورند ومى روايت بي عدالت كدكر سك الم رداست کے نام سے موسوم ہوتی ہے ظا مرہے کاس نام یانسبت کے فرق سے اك مركارى خرج اوراكك نجى . يا كالك اطلاع قضاً وسي اوراك ويانما خبر کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں طِیا ۔ اگریہی ش مدعدالت کے کرے سے با مرکل کریسی دوایت ببلک کے سامنے بیان کرے تو تبدیلی نام ونسب کے سوا اور فرق مى كىيا موكا وسراب اسيستهادت كربجائ روايت كيفلين كك نكين خرادر كركر كى مقتقت مى سبكى بوعدالت ككره مين هياس كف شهادت كى تمام شرائط درحقيقت رواسيت كى شرائط مين البي عبيه شهادت بلا واسطه بوتواس كاعيني بونا ضروري مصركه شابدا پنامشا مده ياسماع بيان

کرده واقداس کاپشم دید یا براه راست نود کشنید م و بچر بیسے روایت بالعامط کرده واقداس کاپشم دید یا براه راست نود کشنید م و بچر بیسے روایت بالعامط عجی بوتی ہے ایسے بی شہا دت بھی بالواسط موسکتی ہے بیے شہا دت مالی الشہاد کہتے ہیں ادر جیسے ان وسائط کی شہا دت کے لئے ضروری ہے کہ جس برشہات کی انتہا ہو وہ اپنائیشم دیدیا نوکسٹ میند واقعہ بیان کرسے ، لیسے ہی روایت کی انتہا ہو وہ اپنائیشم دیدیا نوکسٹ میند واقعہ بیان کرسے ، لیسے ہی روایت کی سند کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی انتہا جس بر مونی جا ہے کہ راوی اول اپنا مشاہدہ یا سماع لقل کر سے بھی لقعہ اور اعتماد کی جو شرائط شاہد کے لئے ہی وروایت اپنا مشاہدہ یا سماع لقل کر سے بھی نقعہ اور اعتماد کی جو شرائط شاہد کے لئے ہی وروایت ایسا کے لئے بھی ہیں جن کی تفصیلات فن میں مدون ہیں ، خرض شہا دت وروایت ایک ہی جیزہے ، اس لئے اگر شہا دت شرع احجت ہے تو الم کشہددا۔

معی حبت ہے فرق ہے توقضا اور دیانت کا ہے دکر اصل خبرکا ،

پی قرآن کریم نے آیت بالا میں دوا دمی کی شہادت کو معتبر اور حبت ماں کر دوست میں قرآن کریم ہے آیت بالا میں دوا دمی کی شہادت کو معتبر اور حبت میں اگریہ دوکی روایت کے معتبر اور حبت ہونے کا اعلان کیا ہے ہیں اگریہ دوکی روایت عوالت سے باہر دیانات کے ملقول میں مجمی موجود ہے تو انہی دو کی روایت عوالت سے باہر دیانات کے ملقول میں جہاں وہ سیاسی اسمیت بھی نہیں ہے دیا نتا کیوں معتبر اور حبت نہوگی ہم صدور مہوکی کا محتبر اور حبت نہوگی ہم مورد ہوگی کا ماضر مہی تا جائے اس کے دو دو دی ، دوایت کے معتبر اور واحب التسلیم ہونے کا ماضر مجمی قرآن مکی تم اس سے دواوی کا ماضر مجمی قرآن مکی تم است ہوا مورکی ا

ناه خرع زینها اور دافع بواکه خرع زیز اوراس کی جمیت کامنکو در حقیقت ایت بالا کامنکر به بحید منکر قرآن کها جائے گا ، رسی خرغ ریب بعی خبر فردیم کها جاتا کی ایک نهیں بیسیوں بهت اور بعی ایک آومی روابیت کرے سوقران کیم کی ایک نهیں بیسیوں آتیں اس کے خبوت بیں بیش کی جاسکتی بیں بن سے اس کی جمیت برروشی برائی موابیت اوراس کی حجربیت اول توسادے انبیا رکے باس تر تنها سیمنا موابیت اوراس کی حجربیت احضرت جرئیل علیالصلوت والسلام ہی کا وی کے کرانا اور خداکی خبر دول کی روابیت کرنا ہی خبر فرد کے شوت کے لئے کا فی جسے کی خبر جوتی تھی . آخر میں سید نا محضرت جرئیل علیہ للام فیصلو کی موابیت کیا بی خبر بوتی تھی . آخر میں سید نا محضرت جرئیل علیہ للام فیصلو کی نوابی دوابی کے کو ایک بیت کی خبر جوتی تھی . آخر میں سید نا محضرت جرئیل علیہ للام فیصلو کی موابی دوابی کی خبر جوتی تھی . آخر میں سید نا محضرت جرئیل علیہ للام فیصلو کی موابی دوابی کی دوابیت کیا ہے کی دوابی کی کی دوابی کی کی دوابی کی کی دوابی کی کی دوابی کی دوابی کی دوابی کی

اخله لقول رسول كريم اير قرآن ، قول بها أيك ربول كريم المحديد المحديد

حب سے داضی ہے کہ قرآن کے رافی اول سید نا مصرت جرئیل علیہ کلام ہیں جنبوں نے تن تنبا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآ کہ دہارک وہم کم ہم بہ بہایا۔ قرآن نے اس روابیت کے بارے میں آبیت بالا میں تصریح کی کہ وہ روابیت جریلی مخی اور یھی داضح کر دیا کہ قرآن کی روابیت اور خبر فرد ان کے فرشتہ ہونے کی دحبہ سے داحب التسلیم نہیں ہوئی بلک اس سے کران میں راویوں کے تمام نماس بن

روابيت جمع عقه اورتمام مطاعن روابيت مفى عقه جور دابيت كم عتبر بواليك سن ضروری میں مبسیاکہ رسول کریم ذی توق دغیرہ کے اوصاف سے واضح سے او اسیده اس کی شرح اتی ہے. بروال بیقدی دادی کتے بھی ادصاف قدسیدے متقسف برديكن يرخربرحال فردي كى رسيكى بعدا كيشخصيت في روايت كيا . مجس سيخبر فروكا ثبوت اوراس كي عجبية نص قراني سيعيان موصاتي بهاورجب تجريل علىلسلام كى يواخبارغيبيه صرف زماند نبوى مى كمد محدود منهيي مجكد زمانهُ آدم سے تا زمانه خاتم الانبیار صلی الله تعالیٰ علیه د مادک دسلم اسی ایک فرد کی خبر برسادك اديان اورسارى سفرائع كادار ومدارس حس ففرفردكانه صرف شوت بكدامميت كاعجى ندازه مروتا بكرتمام اديان ادرشرائع كا دارد ملامي خرفردبرداب ،ظامرے کا غاذا دیان کے دفت یا امیت دخرار کومال بهوتی ہے ندشبور ومتواتر کو ،اس ائے خبر کی کوئی ادر شمعتر بہویا زہو ، گرخر فرر بالصرورمشبرماننی پڑسنے گی . و رنرتمام ا ویان وشرا کئے کی بنیاد ہی معاذ انڈرمنہ دم

ممکن ہے کہ اس نبوت میں یہ خدشظ الرکیا جائے کر گفتگو ہے انسانوں کی خر فرد میں اور نغیرلائی جارہی ہے فرشتوں کی خرفرد سے صالانکہ سی مبنس کے لئے نظیر ہم مبنس ہی کی مدتبر ہوتی ہے ادر یہاں انسان ا در فرسٹ تدمیں کوئی مبند ایر نزاک فہمیں تو بھراکی نوع کی نظیر دومری نوع پر کلیے حجت ہوسکتی ہے ؟ روابيت امنسا نو ں کے حق میں کیوں نا قابل اعتبار اور نا قابل قیاس ہوجا مَیں گئے اس ك ي فدكوره سباصولاً مهل يه.

مارمت كيواس ايك بي يا دى آيا مقصور عاطبول كواطمينان د باني

توسم رواست فرد کے بارسیس ملی نظیرے مبط کربشری نظیر بھی قرآن کریم ہی سے بیش کئے دیتے ہیں مم نےسابق میں خبرے مورکے بارے میں تین مینیرول کی جماعتى خبرسة استدلال كرت بهوك خبرت بوركا قرآن كريم سے ثبوت ميش كيا تقااس كخ خرفروك إرهمين تنها ايك بغيركي خرلقينا خرفرد كيثوت كے اے كانى بوجاتى ہے . سوكون نهيں جانتا كدامت كومينيرسے جونر بھي ماتى ہے وہ اکید ہی کی برق ہے یہ توصرف اصحاب القربری کی ضوصیت تقی كدان ك إس الحطيقين بغير بميج ديئ كؤ حنهول في جماعتى طور ربيب بام اللي مينجايا ، درنه مرامت ك باس امت كالك بي ادى ونديرا يا ادراس اكيسبى ففالف برتركى طرف مسخبرين دين اسيدنا محذب نوشع استيدنا مصرت ابرام بمي، سيدنا مصرت موسى، سيدنا حصرت عيشي، سيدنا مصرت مبورًد، سيدنا حضرت صالح وغيرتم عليهم الصلوة وسلسلام تنها تنها سي ابني استول كي طر مبعوث ببوك اوراك بى ايك كفضائى دين كى نقل وروايت خداكيطون سے است کے سامنے مین کی یہ خبر فرد نہیں تھی تو اور کیا تھی ؟

محويشبه قابل التفات نهيين حب كنجركي نوعيت دونون حبكر ايك بصنواه وه فروانسان بهو یا فرسنته میهان فرق اگههت تورا و یون کی مبنس کاید زکردول کی حبنس کا روایت اورا وصاحت روایت کی نوعیت د ونول مبگر کیسال ہے اس ملي كرتفاد ترجس سدرواسيت ك شوت مي كما خلل أسكما ب يرتوالسامي ہے جبیا کہ ایک را دی چین کا ہو اورا کی عرب کا ایک مشرق کا ہوا یک مغرب كا . ممروب كروه اصول روايت كرمطابق روايت كريس توان ك وطنول ا ور دنگوں کے فرق سے رواست میں کیا فرق بڑسکتا ہے . ایسے ہی سی خرفرد کے راوی اسمان کے باشندسے موں یا زمین کے بینے والے ، مگرر وابیت کے تمام اصول وتوانین کی رعایت سے روایت کریں تواسے زمین کے باسٹندوں کے سے بطورنظرمین کے جانے میں انواشکال کیا ہوسکت ہے کھراچھاوص كاستشمير سرحال الأكدسي بين ورانسا نول كوان كى ملكيت سداستفاوه كاللف معمراماً گیاہے . ظاہرے کدیہاں فرشتہ سے اس کی وات کا استفادہ منظور، تہدیں کہ اُ دی فرنشتہ ہو حبائے بلکہ فرشتہ کے اوصا منسے یا استفارہ طلوب بير بو وود اختلاف جنس ك مطلوب بداور نضرت مكن ملكروا تعب . سناني منادو ميركها مااسي كه فلال انسان برمكيت كاغلبه سي كويالبترك نے ملائکہ کی اخلاقی تطبیر بن حجت مہرسکتی ہیں اورا دصاف میں میاشتراک عبسو<sup>ں</sup> کے انتلاف کے با وجود بھی موسکتا ہے اور روایت کے بارے میں ملائکی کے اوصا

الفرادى روائيتون اورانعار فروسه صرب اصولاً سى خبر فرد كا تبوت منهير مليا بكه كلام رسول كى تيشيت سے عبى خبر فرد كا اكيب واقعى تقيقت اور حجب مونا ثابت موامات موالدانبيك سابقين كى ينبرين بهال خرفر مقيس وال مدیث رسول می بنیس کیول کرکسی نبی کو بجزنبی کریم صلی الله علیه و بارک و الم کے کلامی معجزه نهیں میا گیاجس کے الفاظ مجمی منزل من الله ند موں بس وہ مضامین اللى جوعامة فلوب البيار برالهام كق جات بين بنيس وه البيالغاظ ميلت كوكسسنا دييقسنظ ان كى يه روائيتيل بلجاظ الفاظ در معتقت حديث رسول بوتى عقيل اور ان كا وسى بلر مهوما عقام وسل المى شاعية مين صديب رسول كابد. اس العدا منبيا كے عليم الصلوة والسلام كى ان الفرادى خرول سے ندصرون خرور ہی کا اصولی شوت قرآن سے الل جکر عین حدسیت رسول کے عجمت برونے کا نبوت مجى سائنے اگي بواكيك كى دواست سے امت كميني مركب بنى كريمانى الله تعاسك عليه وبارك والم كى وه تمام خريس جو قرآن ك علاوه آب في المعارة مديث صحابكرام عليهم الرضوان كوسسنامين بجرخر فردك ادركي عقيس بعدمين داولول كاعدوكي قلت وكثرت كيسبب ومثبهور ومتواتر منتي فمئن كين ابنى ابتداريس تويرسب بخرفرد سيمقيس اسك نجرفرد البيفانوع بنوع نبوت كيساتة قرآن كى نفوص سے ساسے آ ماتى ہے ۔

اس كن قراً ن في جنف مجري في رول كى دعوت كا دكركيا سه وه در حقيقت ، تنجرفروسی کا فکرسے بہاں جہاں بھی ان قال لہے عنوح ، ان قال ہم ھود . اذ قال لهدلوط و عيره دعيره كے كلمات وارد بوك اور و تحبت عقے تو یقن این خرفردس کی جمیت اور اس کے واحب التسلیم ہونے کا زردت شوت بع جرفران كى بىيىيەل ئىتول مىرىمىيلا سواسىكىي<sup>ل</sup> نېرىزىز، اور مشبور ومتواتر کے لئے تو ایک ہی ادھ آست بطور دلیل یا شوت دستیاب ہوگی نیکن خبر فروک ایئے توسینکا ول ائتیں موجو دہیں حب سے اس کا نبوت سارے شبوتوں سے زمایہ مصبوط اور اٹل ہوم آنہے ، اور عب که فرسشد ، سے در انبیا کک خدائی خریں ایک ہی ایک فردسے آئیں توسمجد لینا ، عابید کرتمام آسمانی شریعیون اوراویان کا مدارسی خبر فرد کی رواست بررا ب در در در در در در در در اس ان باین صوصیت خرفرداین تمام برنوع خبروں سے فائق ہوماتی ہے اور اسس کا ماننا اس لئے بھی صروری ہوجاتا ہے کدوه سارے دینول کی مدارعلیہ ہے اگر اس سے انکارکر دیا جائے توساری شروع کا کارخانہ ہی دہم رہم ہوجا آسے سٹ یداس لئے خرفرد کے ثبوت کے لئے قرآن نے خو دابنی آئیتو ل کر کا تواز مبین کر دما ہے بن کی تعداد سینکٹوں مصمتبا وزبيها وراس كفنجر فردكا ماننا دوسري سارى داحب التسليم خبرواك المنف در کیا جائے و مروری اور قطعی ہے ملکہ خور کیا جائے تو ابنیا کی ان ،

#### روايت رسول اصول روايت كى روشنى مي

ليكن خبر فروكى اس نوع مين جو بغيرى واحداطلاع سے سامنے آئے مكن ب كركسى كو وبى شبه مروج سيد فاحضرت جربل عليه الصلوة وسلسلام كي خريس مواعقا اوریکه دیا جائے که رسول کی خصیت ایس فیمعمول خصیت بان کے وصف رسالت كعظمت كالكي قدرتى وباؤ قلوب برم واسع بخواه وهرسول ملی ہویا رسول بشری اس لئے ان کی خرکا مان در مقیقت رسالت کے دبا واکا اثرب اصولى نن كاتقاصا نهين اور زنني عينيت سدوه قران سع نابت ہوتی ہے . گویا رسول مکی کی طرح رسول بشری کی خرفرد معی کوئی فنی یا اصولی خبر فرونهیں کہ ان نظروں سے اسے قرآن سے نابت شدہ مانا جائے . مكمر ميں بوحن كروں كا كہ يېشبه بھى انكار حدميث كى طرح قرآن حكيم سيخا قا اوراس میں خور ندکھنے کے سبب بیش آیاہے ، قرآن نے کہیں بھی کسی پنجیر کی خرفه كم محض مغيري يا رسالت كدوا وسع منوالي كوشعش نهيس كى ملكمت اصول روامیت اور فنی قواعد کے لحاظ سے ہی اس کے ماننے اور واحب السلیم ، سيصف مرزودويات بيناني جهال نبى كريم صلى الله تعاسك عليه وبارك والمكى خر فرد کی قرآن نے توثی کی ہے وہ وصف رسالت کی وجر سے نبیس مکا صول روایت کی روسے ہے ، ارکث دہے .

ان کاارشاد نری دسی ہے جوان پر،

مجيجي حاتي ہے۔ الله مرسيحكم يتغرفرد مجوتن تنها حفنورصلي الله تعاليطليه ومارك وسلم سے امت کوئینچی اور قرآن نے اسے واحب الاعتباد کھراہا تور کہ کرنہیں که آپ نبی اور رسول میں ، ملکه یہ کہد کر کراس روایت کے داوی میں کوئی تهمت يامطاعن روايت ميس عدكوني طعن موجود تنهين حوروايت كومخدوش، بنا ما مهو ، سینانچ سب سے پہلے مصنور سے مطاعن روامیت کی نفی کی اور رسول كمدكممين بكد صاحبك كدكرص سه داضه كرنز فرد كمنوافيس رسائت كادماؤ ولول يراد النائقصود نبيل سيس اولاً ان مطاعن ميس، سبسے پہلے صلائت كى نفى كى كيوں كر بے را درو اورنا داتھنے كى بات مركز قابل اعتبار منيين ہوتی ، مير عواتيت كى نغى كى كيوں كە كجے راہ بوكه اور سمجه رکھتا ہو اوندھی ہی سمجیے ، اوندھی ہی بات کیے ،اس کی روایت ہرگز

لاقق التفات نهيس موتى ، مجربو آك نفساني كي نفي كي كيول كرب وأيرست خود عرض بروتاب اور خود غرض کی بات متیم بهوتی ہے موحب سکون ۱۰ ور لائق اعتبار نهیں ہوتی ۔ بیسب دہی مطاعن دواست میں جن سے رواست مجردح ادر مخدد سنس برحاتی ب آخرمین ان نفی اوصاف کی نفی کی علت برمطلع فرمایا که ده راوی کا صاحب دی مونام مجدینی برکے سوا دوسازنهیں موما ، اورنبوت ورسالت السااعلى معت مهدكراس كسا تحصلالت غوابیت ا در مہوائے نفس کی مجیب مع نہیں ہوسکتی لپن نبوت کے وصف کو، اول توصابتنا وكربي نهيس كياكميا اور وحى كالفط سعكن يتر اكر وكرممي فوايا تومنصب کی حیثیت سے نہیں فکر مطاعن روایت کے وقعید کے سلسلے میں ا بلودعلت وفع كزنا فرمايا كرحس ذات مين وحي نبوت موجود مبي والبل ضلك وموابيت ادرموائي لفس كاكمياكام ومحس س خبر غير معتبر برومائي اس سے صاف واصح ہے کہ خبر فرد کے اعتبار میجیت کو وصف رسائت کے وہاؤ مصنهیں منوایا جاراب بلکه رسول کی رواست کومعیار رواست پر اورا ایرا اترف اور اصول رواست کی روسے مطاعن روابیت سے ماک ہوئے کی وجم سے واحب الاعتباد قرار وا مار اجد اکر خوب واضح موصائے کرسول كى روايت وصعت رسالت سے الك مهوكراصول روايت كى روسىد،

بھی واحب الائتیار اور حجت، وسندہے ، اور کل ہرہے کہ رسول کی بیر خبر

سجس کے نطق کی اس آیت میں اطلاع دی گئی ہے خبر فردہے توخر فرد کے د جو دا در حبیت کا واضح شبوت اصول رواست کی روسے بھی قرآن سے کل یا .

### خبرفرد كاننبوت غيرإنبياء سي

کین اس بیمی اگر کوئی بہی کے جائے کہ رسول کی بہر مال غیر معمولی تتخصیت ہے اس نے عموی اور مسسول خصیتوں کی خرفر و کا ثبوت تو، معمولی و تسم کی تحضیتوں کی دوایت سے ہوسکتاہے مذکر مغیروں کی غرامولی

تومیں عرض کرول گا کہ قرآن نے اس بارے میں بھی مہیں روشنی مجتی ہے اور خبر فرد کا شوت غیر رسول اشخاص سے عمی نظم قرانی میں موجو دہی . ارشا دے۔

و ہاکی شخص شہر کے کناد ہے سے وجاء دجل موسياقصا المدينة يسعى قال يُسوسلى ان السيلاء يا تسروس بلك ليقتلوك فاخرج الخسيلات من الناصحين فغرج منهاخائف ديجة من آب كي خرخوا مي كردا مول

دولیے ہوئے آئے کہنے لگے اسے موسط بليالصلوة وسلسالم، ابل ورمارات كامتعاق مت وره كريس میں کہ آپ کو قتل کرویں سوائے میل

40

يترقب . ليموس علي الصلوة والسلام ، وفي المحتفظ من المح

ظا برب كرستيدنا مصرت موسى عليدالصلوة وسلسلام كوخبردين والا يبغبك كااكي معمولي أومى بصحرت موسى على العملوة والسلام فاسك خبر ان لی سو ملاست. ایب فرد کی رداست تقی مجا حست کی زعتی اورانس سے اثر تبى لى ، قلب يرتونون كا ادرالا برريخردج كا . منعدج منها خائفا اس خرفرد کو موسلی علید الصلوق والسلام نے مانا اور اس سے اثر اس الت الياكه دادى مين كونى طعن مطاعن روايت ميس مصركسس نهين كيا. سینانیم اس لے اپنی رواست کی توشیق نوو یہ کہد کر کی کم ابی الما من النا صحین , میں آپ کے فیر خوامول میں سے جول ، اس کا حاصل برہوا كريس بيخبر بولف لغس يأكسى كم يهكاف سكما فسي فلط نبيس والدوا مول بلكراب كانير خواه بول او مخلصان طربق يرطب ع كرف آيا بول. نلام سبح كه ادصاف راوى كرسلسله مي سب سے طرا وصعف بداو تى ب جبن سے خبر کی بوزسیشن صاف ہوتی ہے . بیت خص واحد روا میت کرے جرمینی بنہیں ، اور مینیراس کی دوایت کو قبول کرے اس سے اثر سے نین وزنبی کی رواست کو مان او کمیا اس سے بھی طرح کر خبر فرد سکے شوت اور

اس کی جیت کے معتبر برونے کا کوئی اور نبوت بروسکتا ہے ؟ کہ دہ غیر نبی کی خبر سہواور نبی کی قبول کر دہ ہو، حالا نکو نبی کی نقد وعدالت کے سامنے عیر بنی کی تقت وعدالت کوئی چیز ہی نبہ یں سمندرا ورقطرہ کی بھی نسبت منہیں لیکن کھر تھے۔ نبہیں لیکن کی کردوایت اس لئے مان کی گئی کردوایت اصول روا میت کے مطابق بھی ، را دی متبم مزعقا ، مجر دح زعقا ، اور سہوا نفسانی سے خبر نبہیں وے راعقا ،

برصال خرفرد كانبوت قرأن فاسطرح معينبين مكر مختلف اندازول معیش کی اور انبیار کی نوع سے لے کرانبیا ریک اور انبیار کی نوع سے مے کر غیر انبیا کی نوع کے کی نظیر سی اس بارہ میں بیٹ کیں حب سے ، اندازه مهوما سے كەخبر داحدى اس شىم خامس بغبر فرد بىك اشبات ميس قرآن كوببت زياده استمام ہے يكويامنكرين مدسيف كے بعكس اور على الراسم قرآن اس خرکے اتبات پر زیاوہ زور دیے رہے عس سے سکرین زیاوہ كريزان مبي لعنى خر فرد سب وه قابل التفات بمبي سمعهنا نهيين عباسبت. أكر كسى حد مك محبه مانت مين توخر متواتر كو كبير مان لينة مين مب ك ك فرال نے اپنی کوئی خصوصی لفس بھی میٹی نہیں کی صرف اپنے کومیٹ کر دیاہے جس سے ا غاز ہ ہواہے کہ منکرین حدیث دراصل منکرین قرآن بکد کسسسنا بن قرآن بین ا دریر بھی که قرآن ان کا دشمن اور ان سے گریزال ہے . وہ اگر نوز رُ

کو بالکل بیسبیا منسیا کردینا جا ہے تھے تو قرآن نے اسی کو اپنی آئیوں کے عددی توارست است کمیا اور وہ متوا ترکو باننا چا ہے تھے تواس کے عددی توارست کا کچے زیاوہ استمام نہیں کیا بہرصال نجر فرد کے سلسلاً روایت میں کچھ خصوصی اسمیت ہے جس کی طرف قرآن مکیم نے کئی کئی انداز وں سے تو حد دلائی ۔

#### فاسق كي خبركي سنته طرقبول

معتی که قرآن عکیم نے خرفرد کے اشبات میں اسی برلس نہیں کردی که ملائکہ، انرب یار اور عوام کی خبروں کے ہی نظا تر بیش کردی ہے ہوں بلکہ اس سے آگے بیر محکر یا یوں کہنا چا جیے کدا ور زیادہ تا تنزل کرکے فاسق کی خبرفرد کا بھی اعتبار کرلیا اور اسے بھی کلینۂ رونہیں کیا ، مشرط البتہ، تبدین وظیق کی لگادی کر تحقیق اور صیان بین کے لبدا سے بھی قبول کر سکتے ہو، بین نے ایر ایر ایر اور ایا ور ایا یا ایما الذین احمدوا است اسے میان والو ا اگر تنہار سے مالی والی الدین احمدوا است اسے مالی والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا انہا والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا انہا والی والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا انہا والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا انہا والو ا اگر تنہار سے مالی والو ا الی والو الی والو الی والو الی والو الی والو الی والو ا الی والو الی والو

جاءكمه فاسق بنباء فتبينوا

امن تصيبوا قوما بجهالة

فتصبحوا علمي افعلتع

کوئی فاست خرلائے تو تحقیق کرلیاکر

اليسان ببوكه نا دانستنكى ميركسقيم

برتم مصيبت لمعاؤ ادرميراسينے

كئے پر کھيتا و' . اس سے واضح ہے کہ شخص وآب کی خبراس کے فاسق مہونے کے، با وجو دعبی معتبر او محبت بونیی شان رکھتی ہے بشرطیک تحقیق میں آجائے اور تعجمت بھی الیسے اسم معا ملات میں بن سے مجرط حبائے کی صورت میں ندامت انط نی بید مع سی امم اور بید می معامله کی شان مبوتی ہے -حاصل به نکلا کشخص داحد کی خبر مین قرآنی اصول برقابل رو ماغیرمتیر منہیں ملکتہیں وتحقیق کے بعد معتبرا در بڑے مڑے معاملات میں مجبت ہم جاتیہ بصربردیانا معاملہ کانصلہ مرجاتاہ ،روکا اگر گیاہے توقبل ارتحقیق اس رعمل كرفے سے ، ندكه مطلقا ، ورزيوں كها جاتا كه فاست أكر کوئی خبرلائے تومرگز اسس کی بات کا اعتبارمت کرونر پر کر تحقیق کے بعد اسه مان بواورمعتبرمحبو لین تحقیق کی مشیرط اس لئے لگائی گئی که خبر دسمنده اور رواست کننده کے فسق و فجورسے اس کی خبر میں جو ہے اعتباری کی گنجائے سے سیوا ہوگئی ا مقی وہ ختم ہوجائے اور قابل اعتباربن جائے گرنبرہرصال ایک ہی ک<del>ی ہ</del> كى اس ك صاف أما بت بواكداكك كى دوابت معتبرا درمعاللات يتحبت هے . اب اگر خروسینے والا فرد فاسق بھی ندمہو بلکہ غیرمتہم ،غیرمجروح ہم جیسے دحبل يسعى كيخرتووه ملاتبيين عبى اس اصول سے قابل قبول بن سكتى

ہے اوراگر را دی غیر محروح مونے کے سامق سامقہ عادل وتقی استرین ا درا مین مجی موجیع ملائحه وا نبیا رادرصلی رتواسس اصول پراس کی بلاوا خركومعتر والنفك ك تطعًا تبيين وتحقيق كى صرورت بنيس ومنى جاسية. لىكىن أكر وسالط كى وجرسے اس بريمبى تحقيق و تبيين كرلى جائے تو بھرتو، می خبر لطریق ا دیے دا حب الاعست بار بن مبائے گی گرمبرصورت رہے گی خېرفرو ېي ۱۰س كنجرفرد سجي خبرغريب بمي كيته بي قرآن كي روسيمع تر ا ورحمت ثابت ہوگی ،گو اسس کی مجیت درج ظن ہی کی صدیک ہوکہ المنيات بمي شرعًا مجت اورمعا ملات مين قانونا مؤثر موت مين كيول كه ظنیات کے معنی جہسے ات کے نہیں بکد صرف اس کے ہیں کہ خرر واوق واعتماد كے سائق مانب مخالف كا احتمال بھى باقى رسب نديك اصل خبر باعتبارا در قابل رو مروجائه .

البته اس کے ساتھ اگراس دادی واحد کی رواست کی جو تقداد عاول بست تھی ہو تقداد عاول بست تھی ہو تقداد عادل بست تھی ہو کہ اس خبر کے متا بعات ومؤیدات اور شواہد و قرائن بھی ترکست موجائیں تو بھراسی خبر فروسے طن اس حد کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لیتین کی سرسد سے جالے ۔ اور السی خبر اگر قطعیت کے ساتھ ورج کھیت ن کسٹ فرد مینے گی تو سٹ بھین کسٹ ضرور مینے جائے گی۔ ساتھ ورج کھیت ن کسٹ فرد مینے کی وست نہا ہے گی۔ جس کا نام اصطلاح میں غلب طن ہے سوالیسی خبراصول وا کین کی روسے نہ جس کا نام اصطلاح میں غلب طن ہے سوالیسی خبراصول وا کین کی روسے نہ

دوی جاسکتی ہے نہ غیر معتبر کھی ہائی جاسکتی ہے عب کر قرآن کریم خبر فرو کے سسار میں ایک فاسق کی خبر کو مجھی کلیت نفی معتبر نہیں مھیراتا ، بلکہ بعد تبدیین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک ثقد اور عاول کی خبر کو اس قرآنی اصول کی روشنی میں کیسے روکیاجا سکتا ہے ؟

اسك خرور اوراس كى جميت كا نبوت آيات بالاست مبت كا فى دخارت كا مناحت كى خرور و اوراس كى جميت كا نبوت آيات بالاست مبت كا ، دخارت كا منكران سارى آيتول كا منكر به جسط بلاست به منكر قرآن كبا جائد كا ، اور نصرت منكر قرآن بكدتمام كتب سما وراورتمام اخبار ، ملا يحد والعبياء كا منكر تا بت مردكا و حميا ذابا مند تعالى .

# تمام اقسام مدیث کا ما خذ وسی آل کرم ہے

بهرهال عدد کے لحاظ سے حب کریہ چارتسمیں تھرکے ساتھ اساسسی اور معیاری تابت ہوئیں تواس کا قدرتی معتصنا یہ ہے کراس نوع کی لبقیہ اقسام ان چارتسمول کی فروع ہول اور ان کے شوت کے ضمن میں نود بھی فا بت شدہ مجھے جائیں وجہ یہ ہے کرسسسلڈ سندہیں داویوں کی قلت وکڑ کا دہ عدد جس سے حدیث کی بنیا وی قسمیں بنتی ہیں ایک سے شروع ہوکر جارہ بی برخیم ہوجا تاہے اور جارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جیسا کہ ابھی حیارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جیسا کہ ابھی

گزرا که ایک ایک راه ی کی روابیت مهو تو خبر خرکیب ، دو دو کی مهو تو خبر خرایر ، تین تین کی مهو تو خبر کشمهور ، اور تین وجار کی قیدسے بالاتر مهوکر اسنے تعتر اور عادل را دیوں سے منعول مهو که ان کا محبوط برجمع مهوجانا عاد تا محال مهو تو خبر متواتر سے . حدیث کی مہمی عبار شمیں ملجاظ عدد روات تنام اقسام کی مبرط ، بنیا دہیں .

عارست زمایه و والی رواست مهوت بعی انهی میاری فرع موکی اورای سے کم والی روایت ہوت مجی ان بی حیار کی شاخ کمی جائے گی ، کیول کریا وه حاراً براصنا فه بهو گا ما حاركا نقصان و دنون صورتول مين سبت ان حار می سے ابتی رہے گئے مب سے یہ کمی بیٹی میجا نی جائے گی ، مثلاً اگر را ویوں كا عددحارس برطه مبائه اورا در سيني تك بماعتين روايت كري توه ه تواتر طبقه بودبائے گا جو قرآن كريم كى روايت كى شانسىد ، گرر نوم تواتر مى كى ايك نوع اورتسم كبلائے كى خبر متواتر سے الك كوئى مستقل قسم منهوكى کیوں کرکسی فسئی برامنا فداس فی می کانتمہ کہلاتا ہے سجواس کے تألیع ہوا جے ذکراس سے الگ مستقل نوع واسی طرح ان روایتوں میں سے ایک ایک راوی والی روا بیت میں سے اگر کہیں ایک سے تھی عدو کھٹ مجائے ، سس ایک سے خبر غریب بنتی متی تو ده روایت رتبه میں خبر بغریب سے کمہی مرخر غریب ہی کی شخ کہ لائے گی . شغل اگرا بتدایسندس بعہاری

سنب ہے، ایک راوی کم ہوجائے تو وہ حدیث معلق کہلائے گی . انتہا بِسند میں رہوصما بیڈ کی موانب ہے ، ایک دا وی گھٹ مبائے تو وہ مرسل کہلائے كى . اور درميان ميس كه ط جائے تومعضل كہلائے كى محربة منيون ميس خرغریب می کیث خ شمار مرول گی کیول کریرسب دسی اکی ایک راوی والی روائیں میں میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدد گھٹا گیا ہے الیں ندكوره بالا حارك عدورامنا فرسع بيداشده تسم متواتر كي تسم موكى اور، اکے کی کمی سے بیدامشدہ قسم غربیّب کی قسم ہوگی ۔ اس نے جو ماخذ نخبرِ غربيب اورخيرمتواتر كامردكا وبهيان فروعي النسام كانجبي مبوكا كيول كدير نئی اقسام نہیں بکدوہی خرِ فریب اور خرمِتوا تربین ٹین میں فرق اگر بہواہے تو عدد کی قلت وکثرت کی وجهسے صفات اوراس کا محاسبے خرکی زات كانهيں بهؤا ، وات خركى وہى كى دہى ہے جينے غربيب يامتوا تركها كمياتھا ا دریه تا بت کیا جا بیکا ہے کہ خبر غربیب ادر متواتر ،اورعزیز و مشہور کا ، مآخذ قرآن سبے توان کی فرم عات کا ماخذ بھی قرآن ہی مہو گا حب کریہ فرعا وراسيے صفاتی فرق سے بعرب نہ وہی مل میں اس لے بے تکلف وہوئی كيا جاسكتاب كه عدد روات كى قلت وكثرت سے ببيدا بهونے والى سام اقسام مدسیت قرآن سے ابت ہیں کیوں کہ حب ان کے اصول قرآن سے أ بت مِن تويه فروع بم يعيب نّا قرآن سے نابت بين . بانصوص حب كم

می قسی کیسب و می اصل تسمیل بین فرق وات کانهیس صرف شدون وصف کا مرواید. کا مرواید .

# ا وصاف روات است اعتبار سے مدیث کی حیار میں (

مجرقرآن کیم نے اسی پرسس نہیں کی کہ عدوروات کے لحاظ ہی ہے میرفیے
کی اساسی شہول پرروشنی ڈالی ہو بلکہ صدیث کی ان بنیا دی شہول کی طرف
مجھی اصوالا راہ نمائی کی ہے جو را دیوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے اوصاف
کے لحاظ سے بیدا ہوتی ہیں اورا پنی نوع کی بقیدا قسام کے لئے معیار وہنشار کی
سے لحاظ ہے بیدا ہوتی ہیں ، عینانچہ صدیث کی دوسری تقییم اوصاف روات کے لحاظ
سے کی جاتی ہے اورا نہی اوصاف کے معیار سے راوی کے ثعة غیر تعقبہ معتبر
عفیر معتبر، اور بھرا متبار کے متعاوت ورجات اعلی وادئی کا فیصلہ کی جب تا معید کی جب سوان اوصاف کی بنیا دیں بھی قرآن کرم ہی نے قائم کی بیں صیبا کہ عدد کی روایتوں میں راویوں کی معیاری تسداویں بھی قرآن ہی نے متعین کھیں وروایتوں میں دوایت کی میں میں کھیں وروایتوں میں راویوں کی معیاری تسداویں بھی قرآن ہی نے متعین کھیں و

وكواصولي صفات عدالت اور صنبط

ىچنائىچەپىلے اس ىرىخوركىچەكەرا دى كى دەتمام ادصا ت جوبلى ظ، دوامىدى قبولىيت كا معيار بن سكتے بهوں دوامىدى صفات كىطرىن

#### نقصان وفعت إن مدانت!

مثلاً اگردادی سا قط العلاست بردتواس نفصان علاست یا نقدان علاست با نقدان علاست به تواس نفصان علاست یا نقدان علاست به با تحاست با تحاسف که دریان بیدا موتی بین حنبین مطاعن حدیث که با تا بینی دادی کا ذب بهوای یا کذب کی تهمت نئے موسئے بوری یا فاسق مور یا حابل ، یا فادان مودیا بدعتی موت که برای مادل نهیان اس سائے اس کی دوایت کا کوئی اعتبانی و توکہ اجا سائے کا کوئی اعتبانی و

### مبحح لذاته بلجالط اوصافرُ فات

بی اوصان دوات کے لحاظ سے حدیث کی حارات ساسی تسمیں کا آبی سے لذاتہ عمیے لذاتہ عمیے لذاتہ معیے لذاتہ معیے لذاتہ معی بنیادی شم میں ملائے میں سب سے اونجی قسم ہے ، لغیبہ تین قسمیل سی میں کی آجانے سے بن جاتی ہیں ، جیسے عددی دوایتوں میں بنیادی قسم متواتر میں کی آجانے سے بن جاتی ہیں ، جیسے عددی دوایتوں میں بنبیادی قسم متواتر محتی اس میں کمی اور کمزوری آجانے سے لعبہ تمین جسمیں بن جاتی ہیں ، جھران تین قسموں میں طاعن کی کمزور لوں میں سے کوئی کمزوری اگرا ور دلیا دہ برجھ جائے تو حدیث ضعیف کی اور قسمیں سے دا ہوجائیں گی ،

برصد جائے کو حدیث معیف کی اور صمین بیدا ہوجا ہیں ہو ،
مثلا اگر عدالت کی کی کذب راوی سے ہوتو وہ حدیث موضوع کہلائے
گی جہت کذب سے ہوتو معروک جہالت راوی سے ہوتو مہم ، ایمثلاً ،
صنبط راوی میں کمی کی وجسے فرظِ خفلت ، ایکٹرۃ فلط ، ایمخالفت ثقا ہ ،
کے مطاعن پیدا ہوجا میں توحدیث شاقہ کہلائے گی ، یا وہم ونسیان ،
راوی ہوتو معلل ، یا سورحفظ ہوتو مخلط کہی جائے گی ، گریرساری سمیں اگر عور کیا جائے تو انہی تین فدکورہ قسول ملکہ ایک ہی بنیا دی شم میم لغات میں کی اور کر وری آجائے اور اسس کر وری کے متفاوت مات مات ما یا ل

#### نقصان وفستب الصنبط

اسى طرح اگردا دى حنا بط ندم و تواس نقصان مفظ يا فقدان حا فظ سے بھی پارنے ہی کزور ماں سیدا موتی ہیں جوردایت کو با اعتبار بنا ویتی، بين. فرَطِ عفلت . كمشدة فلط . مخالفت ثقاة . ومبسم . سورتفظ يسى ففلت شعار اور لاا بالى مرو بحس مين تيقط ادر احتياط ،ادرميدارمغزى منسود الكثير الاغلاط مبوء ما تقة لوكول سع الكسنى اور مخالف بات كهما مو يا ومېي مو ،اسے خود سي اپني رواست مين سنب پرجاتا مو . يا حا فظ نراب مهو يا بات عبول مباتا بو و توكبا جائے كاكريد راوى صنبط و تفظ كامضبوط نبس اس الداس كى رواست كالجم الحست بارنهيس وسكن اس نقصان عدالت وصنبط یا ان وسس مطاعن کے درجات ومراتب بیس ، اگران صفات عدل وصنبط میں کوئی معمولی سی کمی مہو مگرروا میت کے اورط لقیوں اورسندوں کی کشرت سے ان کرولو ل کی تلافی موجائے تواس صدمیث کو صحیح لغیرہ کہیں گھے اگریة لانی اورجبرنقصان مرسواور و محسسولی کمزودمان برستورفائم ره، مِا ئِين تومدسين من لذاته كهلاك كى ، أكراس مالت مين عبى كثرت طرق سے تلانی نقصان ہوجائے تو عدیث حسن نغیرہ کہلائے گی اوراس لسبت سے ان کے اعتبار اور حبیت کا درجر قائم ہوگا . A

مشاخیں کہاجائے گا ، اس لئے جو مأخذ اس ایک قسم کا ہوگا و ہی ان سب
کا بھی ہوگا اوریہ ایک حقیقت ہے کہ نور چوجے لذاتہ کا مأخب ندقرآن کریم ہے
اول توخو د قرآن کی روابیت ہی صحیح لذاتہ ہے ، اس لئے بھی صحیح لذاتہ کا ماخد
قرآن ہی تابت ہوگا بھرقرآن ہی نے صحیح لذاتہ کی سندائط وصفات کا قانو
وضع کیا ہے اس لئے بھی وہی ماخذہ ہے ۔

يناني رواست كراويول كان دونول بنيادى اوصاف عدالت فربط کو خبرکے رو وقبول کامعیار قرآن ہینے قرار دیا ہے جومیح لذاتہ کی جوہری ، معقيقت ب كيونكم قرآن في اوصا ف رواة كي ليه بنيادي ف نيس عدالت وصنّبط شبهاوت میں قائم کی ہیں . اورہم سابق می*ں عرض کرھیکے ہیں کہ شہ*ا آت در عقیقت روایت ہے اس اے جرشہا و ق کے لئے مث مدمیں عدل ومنبط کی قید در حقیقت جنس خبر کے داوی میں قیدلگائے جلنے کے متراوف ہے۔ كيول كرخربهونا وولول حكر قدرمت تركب بيرالك إت ب كرشها دت قا نونی خرسے تواس کے داوی میں عدالت وصنبط مدرج کمال مونا چاہیے ا ور روا مین محض دیا ناتی خبر ہے تواس میں ان اوصا ف کی کمی بیشی تھی ، مسب تفا دت مراتب قابل قبول ہے لیکن لفس خرکے لئے بہرحال رادی عادل وضا بط بونا صروری سے ،سو قرآن حکیم نے شہا دت کے لئے عدات كى شرط تواس آيت ميں لگائى -

واشهد وا دوی عدل منکو اوردو عاول لوگول کواپیغیس سے واقیموا الشهادة لله و گواه بنالیا کرواورشهادة قائم کروس اس سے شام کی شہادت کے قبولیت کامعیاد صلات نکلا ہو ورحقیقت خبر کے قبول کامعیاد ہے ۔ شہادت کے لئے دوسری شرط قرآن نے حفظ وضبط وکر کی کرشا بدکا ما فظ بھی تم مز موجس کا اصطلاحی لقت بضبط ہے . فرایا گیا .

اورگوا و بنالیا کروا و بنالیا کرومردول یا به واستشهد و استشهد و استهدین من اورگوا و بنالیا کرومردول یرسے دیال کو مرافل تو ایک مرد و مردنه و ایک مرد و مردن می الله می الله الم می الله و الله و

مند کر احد دھ سا الاخوی الب مبائے تو دوسری یاد دلادہ .

ماصل یہ ہواکہ گوا ہوں میں اگر عورت ہوتو ہورت کے لئے ایک مرد کی مبلہ دو کی قیداس لئے رکھی گئی کہ اگر ایک سے بھول بچک ہوجائے ہو عورت میں بوجہ معلا ملات میں زیا دہ وخیل اور بارسوخ نہ ہونے اور عدالتی کامول سے ساجم کی طبیعے کے زیادہ محتل ہے ، قود دسری یاد دلائی کا فرض انجام دے تاکر شہاد کم طبیعے کے زیادہ محتل ہے ، قود دسری یاد دلائی کا فرض انجام دسے تاکر شہاد اور دواست واقعہ میں نسسیان سے فلطی نہ ہونے پائے جس سے معاملہ گمر شباکہ اس سے واضع ہے کہ داوی شام برمیں مجول جوک کا غالب احتمال ہوتے ہوئے اس کی شہادت وروایت معتبر منہیں ہے۔ تا سے تعب کے کہ اس استحال انسیان

کی ملانی کی صورت بدا نه مهو حاتے ظاہر سے کہ حب احتمال نسیان بھی رفات كو مخدوكسشس كر ديتاب توخو دنسان كي صورت مين توسفها دت روايت كا ، امتباری کمیا باتی روسکتاب . اسسدیا صول نکل آیا کرداوی پایش مد كاقص الحفظ اورقليل الضبط بهوتواس كى رواميت ومشهادت معتبر ننهيل يهومكتي تجس سے مطابحن حد میش کے دوبندیادی وصفول برروسٹنی بڑگئی کہ و وصنت بر مدالت بعن طارب بصفت ونجر ركبة بين اورصنة صفط بعن سسان سع البس وونوں وصف حل ورجرمیں مجمی را وی میں مول کے اس کی روایت مخرکسس بروملك گى . باقى آيت كرير مين دفع نسسيان كى حد تك عورت كى تخصيص اس الد تنبیس کی گئی کرمرد کے لئے روابیت میں نسیان اور بھول جوک قابل اعتراحن يامطاعن روابيت بيس سينهيس فلكداس لن كرعورت ميراس قسم کے نسیان کا مظنہ فالب سے حب کہ عادة اسے الیسے عدالتی کامول میں ا یرنے کی نوبت شا ذ و نادر ہی آتی ہے ادرسائھ ہی اس کا معاملاتی فہسم مجها تنا اونیانهیں کہ بلا املاد غیرہے قابل اعتماد ہوسور یخصیص وا تعدی ، ا وصاف عدالت وصنبوط شخص كك . نصوصيت بردئي ،اصول مين تخصيص نهيس بردئي ،نيز عب مرد كے ائے . مىن تەھنون كى قىيدلگا دىگى جىسىيەشا بدىكەساتھ طالىپىنېدادت کی رضا حنروری عمری اور ظامر به کرشا بد مرضی وسیسندیده وی موسکت ب جور اورمتم نه وت معنى حفظ وصنبط مين كمزور اورمتهم نهواس ك

عورت كيلة بوجه مذكور اكر حفظ وضبط صراحنا وكركيا كيا تومرد كم لي بعنوان رصنا اس کا تذکره فرمایا گیا . اس ان اس اصول سے بوآبی*ت کرم* س نكلا شها دت كمين اورجب كرشهادت مى خرسة توخرو دواست كسك تواهاس كاراوى مروسو ماحورت ضبط وحفظ كا وجود ضرورى بداوريركرنسا يا قلب حفظ رواميت كے حق مير طعن اور سقوط اعتبار كاسبب سے ادھرادى ك كئ مدالت ميلي أبيت من البت بوم كي ب تو وونول أبتول كم موم نود نو داخ د الماكدة الناصول بناقابل ردشهادت اوروا والبسليم روايت دې بېونکتي مېد حس كراوى عاول وصابط مېول اوران مين ناصعف بعفظ بروز صنعف عدالت الس اليبي مي دواست كانام محدثين كي اصطلاح ميس مح لذارج بنواه اسے ایک راوی رواست کرنے یا دو، یا مین ، یااس سے ، زياده . اس ك مدريت مح لذاته اوصاب رواة كولى طاسه اساسى اور بنیا وی قسم تابت ہوئی حب کی بنیا و قرآن عز بزنے رکھی اوراس کے را وی کے قرآن نے عدالت منبط کے ساتھ ان کے نعصان و

فقدان سيدا برونوال وس كمزويول كى وضاحت كروى ب

اس سے بڑھ کرمز مرتدر کیا جائے تو واضح بوگا کر قرآن فے اوصاف دواہ

کے سلسلہ کے صوف یہ دو بنیا دی وصف ہی بیان نہیں کردیئے جنگانا مرات وضبط ہے بلکہ ان کے نعقصان وفقدان سے جودس مطاعن روایت بہا ہوتے ہیں ان کی طرف دانسے اشارے فرا دیئے ہیں دنیا مج قرآن کی طرف داننے اس کے ابتدائی رجال پر روشی فوالی کنودی تعالیٰ نے اس کے ابتدائی رجال پر روشی فوالی کنودی تعالیٰ نے دائے توجیری امین ہیں اوران سے صفرت خاتم الانبیاء قرآن کی روایت کرنے والے توجیری امین ہیں اوران سے صفرت خاتم الانبیاء صلی الله تعلیہ وہم روایت فرارہے ہیں اس سسلة الذہب کی کڑیول اور ان کے اوصاف پر دوشنی فوالے موئے قرآن نے فرایا و

اند لعقول رسول كدي يوقى بيرسول كيم دجرتم بل كاج عند ذى العرش مكين مطاع فتعامين وماصاحك وبعنون فتعامين وماصاحك وبعنون ولقند وأه بالافق المدين وما هوعلى الغيب بعندين وماهو بعتول سنيطان وماهو بعتول سنيطان

كې كريو كريو بريل فرشته مين نوان كى مليت كى د جسساس روايت كوواب التسليم مجود مويا ان كى بزرگى كا وباؤ مان كرردايت كوما نو ، نهيس عكدان كى ، ردابت كوعبى اصول روابيت بربر كحدكر بي الحبب القبول بوف كاحكم كما كياب بينام بحربتيل مستعلق بيان فرموده اوصاف مين صوصيت مصيحرا دصا ف تبو روايت مصيمتن بين وه تين بين - رسول كريم ، ايين ليني رسالت ، كرامت، انات اورانبي مين وصفول سعم وكركم وسول مطاعن حدست منفي موحبات مي اسك حبرئيل كى روايت واحب القبول بوئى مذكر محف فرشته بهونى وجسص بينانج وفو كيام الق تودسالت كي مقيقت علم بيدكيول كرنبوت كى بنيا دبى علم برسيطاس ف رسالت اللي درصتفت علم اللي المدويب كرعلم كي صنده ل الله توجر ترامين كورسول كيف يديهالت ال ميلمنفي ببركني جو دس مطالحن روايت ميساكي معد عيرظا مرب كررسالت بى شركعت بعص كمدائة النباع والقياد صرورى ثعجعلناك على مشريعة المجريم فكرديا بحتبين المسينير من الامرفا تبعها . امركي شُرِيست رِسوآ كِاسكا اتباع كِيحَ ادر قبع تعبى تبدع نبيس برسكتا اس كرسالت بى كانفطاس برعت بم منفی بروماتی ہے ، بھر مربالت ہی کا ایک شعبہ مخالفت تھاہ بھی ہے کیونکہ جس روابیت کومبیت سے نقتر لوگ روابیت کررسے ہول ایک شخص ان سب كحضلاف بالكل نئى بات كهرتواسي تقيقت نبيس مخالفت محققت كانام ديا

ماهو بعتول سنيطان عنيب كوافق مين وكيا به ادروه معنوب منيب ومعاليات منيب المستعطان منيب المستعطان منيب المستعطان ومراد وه قول به تنيطان ومراد المراد بين منهول في المستعطان ومراد المراد بين منهول في المستعطان منيب المستعلق المراد بين منهول المراد المراد

منغی ہوگئ اسلے صفت کرامت سے فرط بخفلت ،کٹر ہ فلط، دیم ، سور فظ، اور کٹر ہ نسق حبارول مطاعن حدیث منفی ہوئے .

ندین

تعبری صفت ایمن بتائی گئی جوروایت کے بارے میں اصل اصول ہے، آنا مندخیا ست کے خواد میں سے کذاب اور تہمت کنب مندخیا ست کا جونا واضح ہے اس لئے امانت سے کذب اور تہمت کذب کی صفت منفی ہوگئی ، لیس تین مطاعن جہالت ، بوقت مخالفت تقاق ، توصفت سالت سے منفی ہوئے ، بانچ مطاعن فر فوضلت ، کشرق غلط ، وتم سور و تقظ ، اور نستی جسعت کراست سے منفی ہوئے اور ووسط عن کذب اور تہمت کذب جسنت امانت سے نفی ہوئے . اس طرح صدیت کے مطاع ن عشر کی جر کیا گامین سے نفی ہوگئی .

جلئے گا اور رادی کا ویم کہا جلئے گا ہوعلم کی تسم بہیں جہل کی اقسام میں سے
ہے اس کے دسالت کے لفظ سے جب بہالت منفی ہوئی تو کا لفت ثقات
میں منفی ہوگئی اور اسی طرح وصعب دسالت سے تین مطاعن روا بری منفی ہوئی
جہالت ، برعت ، مخالفت ثقائت ، جبرئیل کی دومری صفت کریم بیان کی
گئی ہے ، کا مت کے لئے حسب نص قرآنی تقوای لادم ہے ۔

ان اكرمكع عدند الله تم مين سب سين وه كرامت الله الله التك وه مع و المنت كراه ومتى مهو و المنت كراه ومتى مهو و المنت كراه ومتى مهو والتقوى كري ومن المنت وكراه ومتى المنت وكراه ومتى المنت وكراه ومتى المنت وكراه وكراه والمنت وكراه وتنقي المنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت

اس سے واضح ہے کہ کرم وتقی تعنی ذاکر وسند کر سمبی خافل وہی سی الحفظ اور کرنے الا خلاط نہیں ہوسکتا ورند وہ واکر ہی کیا ہوا ؛ اس کے صفت کراست سے فرط خفلت ، وہم اور سور سخف ، اور کرنے ہ خلاصنی ہوگ ، مجر تقول کی صندفتی وفجور ہے ، بینانچہ عرف شرع اور لفت میں تقی کا مقابل فاستی آنا ہے اسکے جو کرم ہی کرم تقی ہوگا وہ کمی فاستی مہرک واستی ہوگئی ہوگا وہ کمی فاستی مہرک اسک ہوگر ہی کے ففط سے فستی کی صفت بھی

کے معنی دی عزت کے لئے جابیس توصاصل سے ہوگا کہ وہ معنداللہ باعزت اور بارتبہ میں بارگاہ حق میں ان کا احترام سے ،سوالیا مقبولِ ضدا وندی ، روامیت میں کتر نبیت کیسے کے سکت ہے ۔ کیسے کرسکت ہے ؟

تعبرانهیں مقاع کہاگیا جس سے انکی مقبولیت عامرداضی گئی جس سے ان کی روامیت کاکمال احترام نمامای موتلہے گویا وہ ان کی بات اس در میم عبول ہے کہ ملائكه كاعالم ان كى بات سنف ك اشتياق مين ربتا ہے . خلاصه ميك عندالله و تعبلُخلق ان کی محبوبیت ومعبولیت واضح کردی گئی حس سے راوی قرآن کی واتی ، بوز کسیشن تھی مناماں مہوکئی اور رواسیت کے سلسلہ کے اوصاف بھی واضح مہو گئے، ا در سائقه می ان اوصات کی اصداو مجمئ نفی مرکزئیں تو ثابت مروکیا کہ قرآن کی روایت سوحبرسُل امین کے درادیم نیم کے کہ ایم معن اس انت واجب التسدیم بین که وہ فرشتہ كى روايت بدير بكراس لي عبى داسب القبول به كدوه اصول روايت بريورى الررى ہے - او حرقر آن کے دوس سے اوی مصرت فا مالانبا صلی الله علیہ وسلم بس مو ان کی دواست کے بارہ میں معمی مصن بیر کہدسینے پر اکتفا بنہیں کمیا کہ وہ بنی اور سرور بنا ورسل میں ،لبندا ان کی رواست کو مانو بیشک قبول رواست کسیلئے بیسب سے جراسب ادر محركسب كرايسا كهديئ حباف سافني طور براصول روايت كى روشى سير دايت میں شبوت ند ہو قاہومنکر رہی مجت بن سکتا اس لئے مقدس رادی ان کی توثری مجی اصول روابت بى كەلخاطىسە فرائى كى ادرھارا دەمان بىان فرك كے تىن نفى ،

قدم کے اور ایک شبت قسم کا منفی اوصان برمی کرآ گیم بخون نہیں نظام ہے کہ مجنون کی روایت قابل اعتبار نہیں مہمکتی جب کک راوی عاقل ندم و ، و ورسرے یہ کر غیب کے علوم کی اطلاع برنجیل نہیں ، بلکرافا و و عامر کا جذب رکھتے بین ظاہر ہے کہ علم میں نجل ہوتو آ دمی اسکے اظہار میں کہ بہونت اور قطع وہر میکر تا ہے جسے روایت کا کہمی پوری اوا نہیں اور ناقص روایت سے مغہوم بورا نہیں ہو کہ بروایت کا سب سے براعیب اوران تم خیانت ہے گر جو شخصیت افادی حذب رکھتی ہے اوراس میں میں کہا کی اوراس سے نقص روایت کی روایت کی اوراس سے نقص روایت کی طلع کی موران میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ السی تعمید کو اسے کہا کہا کہا ہو جہانا میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ السی کی مورانیت کی علامی کا مورم بانا میں نہر ہوتا کہ ویان کی میں مورانیت کی علامی کا مورم بانا میں نہر ہوتا کو شال اور نہر کے اوراس سے نقص روایت کی علامی کا مورم بانا میں نہر ہوگا و

تعقیرے یہ کریے قرآن کسی شیطان جیم کا قول نہیں بلکہ مقد م نمیر کا قول ہے بلیا موشی بہتوا ہے تمام معائب و خیا مش کا ، ا در اس کے بالمقابل پغیر بر میٹر ہوا ہے تمام معامن و کما لات کا جس سے بینی ہی جامعیت کمالات واضح کی گئے ہے جو روا میت کی قوشتی کیا کے فی ولیل ہے ،

چوعقا دصعب فرایا گیا ہے کرانہوں نے بین کوانق میں میں کھا ہے ہیں آپجس دادی سے قرآن کی دوایت نے رہے ہیں اسکاسٹا ہدہ آ پکو حاصل ہے جو دوایت میں کیس بنیادی اورا ہم قام ہے لیں بغیر میں جامعیت کمالات ما بت کرکے توتمام ان مطاعن کی نفی کردی گئی ہو جبر سُیل سے کی گئی مقی اور دؤیت جر مُیلً

کا وکرکرکے روایت کی بنا رمشا ہدہ برٹا بت کی گئی ہو اصول روابت کے لحاظ سے بنیا وی جیزیہ ۔ سے بنیا وی جیزیہ ۔

روایت صیح لذاته اورایات قرانی است دامنی برگیاکر قرآن میم نے دوایت کے دوبنیاد اصولول عدالت اومنتبط مى كوسامن كردياب بكدان دوكى ضدس جوادصاف فسيمرا ورروايت كرستي مين وس مطاعن بيدا بهوت عقدان كي مجلففيل فرادى بالفاظاد مگر فن روابیت کی فنی بنیاوی کھول دیں جن سے چیج روابیول کا آئینی وجودهمل مين آيا ادرنن روايت دنيا مين ظاهر بهوا بهوأب بمب زعفا مسائمة مي محدثین کی حلالت قدر محبی واضع موگئی که انبول نے نن روابیت کے وہ تما کمصول کھارکرسا منے رکھ دیئے جن کی بنیادیں قرآن نے قائم کی تھیں لعنی اتباع قراک کی برکت سے ان کا ذہن ان تمام اصول دوا میت کمٹینیج کیا ہو قرآن کے نظم میں بیٹے ہوئے لبلو رمحنی خزانہ کے محفوظ سکتے . ظاہرے کرجب ا دصاف روا ۃ ا کے لحاظ سے حدیث کی بنیا دی قسم سے لذاتہ ہے حس کے بنیا دی اوصاف میں عدالت وصنبط ا وران دو ك فقدان سي اس كي مفي اوصاف دس بين . نعدان عدالت سے مانی کنت، تهمت کذب، فتی رجبالت، مرعث، اور نقدان صنبطس إنج . فرط عفلت ، كثرت علط ، مخالفت ثقاة ، ويم ، سويفط ا دران سب مثبت ومنغی اوصاف کوصات صاف قرآن حکیم نے سبان سی نہیں

کی بلکه ان کی بنیا دیں رکھیں بھی عبارة النص میں اورکسی کی ولالت واقتضناء
بیں اور بھران بنیا دول برآئی ہوئی روا بتول بردین و دنیا کے سارے معاملا فی معلی کرنے کی بنیا در کھی اس کے حدیث صبح لذاتہ کا انکار درخصتیت قرآن کی ،
سینکڑوں آیتوں کا انکارہ اسلے کسی کرحدیث کے لئے بواتباع قرآن کا نام نبیاد مدعی ہے کہ انکارہ اسلے کسی کرحدیث کے لئے بواتباع قرآن کا نام نبیاد مدعی ہے کہ انکار اس وائر ہ کی دوسری انواع حدیث بن کی تفصیل ایمبی گزری سودہ اسی صبح لذاتہ سے ارادیوں کے احصاف عدات مدات مدات مدات مدات مدات مدات مدات کے راویوں کے احصاف عدات ومنبط میں فیصف نار نبی بن سر رس رس میں مدین بی سیار تب نقصان و فقدان نبی بی

ا سطے برسادی تعمیر اسی می لذاتہ کی شاخیر اور فروع مانی جا میں گی کیونکران کا دجو دہمی می لذاتہ کی شاخیر ان کی ا دجو دہمی می کا ذاتہ کی طرف نسبت ہو مبانے سے بنتا ہے بین انجران کی تعرفی میں اولا اسی کا ذکر آئے گا اور کہا جائے گا کہ صبح کے خطلات وصف کی کی سے فلات تسم بنی ا ورفلا وصف کے نقصان سے فلاق میں ماور ظا مرہے کر حبب ان افسام کا دجو دھی بلامیم کا ذاتہ کے ذکر کے سمجہ میں نہیں آسکتا توراسی کی کھی علامت ہے

کہ ان قسام کا کوئی اینامتعل دجود نہیں بلکھیجے لذا تہ کے احوال وعوارض کے آبا بع ہے بدا حال دعوارض کھٹے طرحتے رہتے ہیں توریسیں بن حاتی ہیں در زنہیں

آیات بیش کی کسی معران کے نقصان ونقدان سےجودس مطاعن بیدا ہوتے ہیں ان کی اصلیں معبی قرآن ہی نے قائم کیں ، عرص حدیث کی روایت کے اصوال فروع كى كسيس قرآن نے كى بىر سے ناياں ہو حابا ہے كدوريث كى نبى نبيس ملك، اسکی بنیا دی شمول اوراساسی اوصات کمسکی بنیاد معی قرآن حکیم ہی نے دیکھی ہے ا درکیوں رکھی ؟ جواب بیہ کنو داینی ہی صرورت سے اسے اپنی مترح وتفییرطو تھی تواس نے روایت وخبرا ورحدیث کے موضوع سے دنیا کو آشا کی جب اقرام عالم بدخ مقیں وہ نہیں مانتی مقیں کہ رواست وسندکیا جیز ہے اس کے صحت وسقم کامعیاد کیا ہے ؟ عددا کیا ہے ؛ اوصفر کیا ہے ؛ اوراس مصعیاً سے طبعی طور پرکتنی قسمیں بن سکتی ہیں جس میں سے بعض سے بیال شدہ ہوگتی بل ان کے اعتبار و حبت کے مراتب و درحات کیا ہونے چاہئیں ،ان کے اسکام ونثرائط كميا هو سكته مېن وغيره وغيره "اكداس فني طراق روانيت سصيبغيسر كا قوال وافعال امت كيساهف أئين وركلام اللي كي تولى وعمل تفسيسنين وردنيااسوه سمنرسدروشناس مرواسية اسناد ورواست اسلام كى اكيب التيازي صيوسيت ب بود دومری نامب کو میسنهی کیونکه قرآن نیمی اس طریق استنا د و حقیق و اور تبتین روابیت کی اساس قائم کی ہے جس میروہ خود بھی قائم ہے اوراس کا ، بان رصدست ، معن فائم ہے .

ور ذان کی تا بت شده تبعیت اور فرعیت باتی ندر به گی حب کے معنی سیمیں کا قسام می باتی ندر میں گی اسلے لامحالہ جیسے یہ وجود میں جی لاات کے تابع ہیں لیسے ہی ، شوت میں جبی اسی کے تابع رمیں گی اور اس جی لذاتہ کا شوت قرآن سے واضح ہے ، جیسا کہ امھر تفصیل عوض کیا گیا . تو ان کا شوت قرآن ہی سے تا بت ہوگیا ور ذریکیے ممکن ہے کہ تم کا محدن تو زمین ہوا ورث نول کا معدن زمین نہو۔

مدیث میں جمع و تعدیل کا معیاد میں قرآن ہے انہوال مہ نے جنس حدیث کا شہوت آیت ان علینا بیانه سے بیش کیا تعداد رواۃ کے لحاظ سے حدیث کی حیاد بنیا دی تعمول میں سے ایک قریب میں بیری کے در ان کا فریب کی جا در بنیا دی تعداد رواۃ کے لحاظ سے حدیث کی حیاد بنیا دی تعداد رواۃ کے لحاظ سے حدیث کی جا در بنیا کی تاریخ کا خوال

قسر متواتر کا نبوت مجموع قرآن کی روابیت اور بحرقرآن کے قرآن مونے کی خرسے
بیش کیاجی کفرینی میں منبی حدیث اور نفس موابیت کا بھی کمر شوت بہوگیا او بھر
ان حار میں سے بقیہ تین قسموں خبر مشہور بخبر عزیز ، خبر عزیب کا نبوت الگ الگ
مریح آیات سے مین کی جس سے اندازہ مونا جائے کہ دا دیوں کی عددی قلت وکٹر ق اور وحدت و تعدد کے معیار سے روابیت کی جو بنیا وی قسمیں مبتی ہیں اور محتین نے
فن مصطلی ت الحدیث میں ذکر کی ہیں ان سب کی بنیا دیں قرآن حکیم ہی کی قائم کردہ
فن مصطلی ت الحدیث میں ذکر کی ہیں ان سب کی بنیا دیں قرآن حکیم ہی کی قائم کردہ
بیری چواسی طرح راویوں کے دہ اوصا ب واضلاق جن سے ان کی روابیت قابل ،
قبول بنتی ہیں اور بھران میں بھی وہ مرکزی صفات جن کی طوف تمام اوصاف روا وقتی واضح
مرکزی صفات جن کی طوف تمام اوصاف روا وقتی واضح

دین کوبے اعتبار بنانے کے لئے قرآن کا عطر ستعمال

اس من اسلام ك وشمنول بالحضوص ميود ونصاري اوران كي نفساني اولادير جوان بی کے رنگ بریلی اور ان می کی تے میاط کر بروان بیرط صی اسلام کا برا متیازی نشان شاق بهوا توانهول نے تھندا من جندِ انفہم اسے میدے دینے کی کوشش کی مديث اوراس كے سائف قرآن كے طريق روابيت بريث كوك وشبهات واردكر كے ساده ورجسلانوں کوان کے دین سے بزار کرنا جا الکین اس کے اصلی کا فظرنے ہوار کا نلال كننده بصاس كي حفاظمت كي اوران كي تمام مساعي دائر كاركيس تب نبول سف کمال نفاق سے انوی حربہ قرآن کے ام برقرآئی دین کی موامایت کو لیا عتب رہنا ا وربیانِ قرآن لینی مدیث کو دنیاسے محرکر دبینے کا منصور بنایا نیکن قرآن نے انبهيس تعضكا رديا ،اوران كي وسيسه كاربول كوانبهيس كے مزير ماركر ان كے على الرغم مديث وروايت كيسليط مين مدتيث سند تمديث مطاعن مدتيث ، اوضاب رواة ، مددرواة ،اس مددى قلت وكرّت سعيدا شده انسام مديث اوم رواة اوران ك توت دضعف ك معيايس مامس شده انواع روايت وفيره کا ما خذقر آن سفنوا بنے کوبتایا ، تاکد کسی بوالبوس کوقرآن کی آڑ لیکر نوداسی کے ، سیان کوب اعتبار بنلنے کی جرأت نمورس ردایات مدیث عددی قسم کی بول ما وسفى قسم كى قرآن سى البزيين باسكتين عبكه قرآن بى ان كوس بين واست

ا در وه کسی انسان کی اختراع واکیادسے بیدا نہیں موگئیں البتدان کے اسمار و القاب ادران کے احوال کی مجر اصطلاحات علیا رہے ان کے مناسب حال خود تجافی کرئے سوا صطلاح کی تجریز کا پیطلب نہیں ہوسکتا کر حقائق بھی ان کی اختراع کردہ بیں اور ظا ہر ہے کر جب حدیث کی قسمول کے بیعیاری صول اور ان کی فیادی انواع واقسام قرآن کی کاسیس سے قائم شده میں اور وہی ان کی فروعی قسام کا بھی ہوا طعم اصول ما خذہ تو ان کارحدیث در حقیقت انکار قرآن ہے اور حدیث کی جیت کا ، انکار فی انحقیقت قرآن کی تجیت کا انکار نی انحقیقت قرآن کی تجیت کا انکار ہے .

# قرآن مرادات خدا دندى كى روسكول الله ككفيتنى إ

پھرینی نہیں ہے کہ حدیث کی یہ بنیا دیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے
میں میں صرف اُخذ ہی ہے بلکہ خور کیا جائے قو قرآن ہی نے حدیث کو محفوظ من اللہ
ہونے کا بھی دعوٰی کیا ہے جس سے بعد انکار حدیث کی دصرف یہ گرنجا کُس با تی،
منہیں رہتی جلکہ یہ انکار میما واسے سر بحو والرف کے مترا دف نابت ہوا ہے جس سے سنگر
کے ایسان میں تولیق نے خلل ولاسکتا ہے لیکن روایت وحدیث کے نظم میں کوئی
ا دنی خلل نہیں اُسکتا دجر سے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن فہی طلبیان
کے نہیں ہوسکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھل سکتی ہیں اس لئے قرآن کی حفاظت کے نہیں ہوسکتے بلکہ قرآن می

بیان کی حفاظت کے مول کے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک درجرالفاظ وتعمارت کا بيرص كالتعلق قرأة خدا وندى اورمغير كى كساني حركت سيرب اوراكي ورج معاني ومطالب ورمراوات خدا وندى كابيص كاتعتى بيان خداوندي مابيان نبوى سيبير بن قرآن كتحفظ دلق ركيميني يبيركداس كالفاظ وتعبايت مجى محفوظ بول اورمعانى دمرا دات لعينى بيان مجم محفوظ بهو . ورنداكرالفاظكى ، سفاطت ہوجائے اورمعانی کی رہ جائے توگو ما نصعت قرآن کی حفاظت ہوئی اور تضعف في محفوظ ره كيا، يامعاني كي مفاظت توكي مبائد اورالفاظ وتعبيرت كي حيو وی جائے تو بھر مھی وہی نصف قرآن کی مفاطست ہوئی اورنصف کی رہ گئی اس لئے مكمل حفاظت حب بى مهرسكتى ہے حب لفظ وُمعنى اور قرآن وبىيان وونوام محفوظ كر ديئه مبائيس ودنه ناقص مفاظست بهوكى بشيرها ظست نبيير كمها مباسكت صالانكه دعوك سفاظت كاطركاكياكيا بدمبياك لغظ ما فطون كمطلق لاف سدوان بداس بنابرحق تعالى ف دونول بى كى مفاطت كا دمراياكراكيب كے بغيردوسرے كا مخط رمبنا دشوار متفاء

بینانچرجها ک کستصنوراکرم صلی الله تعالی علیه و بارک و کم کی دات کا تعلق ہے حق تعاسف فان دونول چيزول كي حفاظت كي دمرداري معلينا "كے كلم سع فرائى سواپناورلازم كرليف كرمعنى بيس أنب لين علين مي ك كريس تو قرآن كى جمع وسفاظت كأسسيدً نبوى مين ومنظا سرفرمايا . ا ونظا سرب كم قراك م

معنی مائیقہ او کے بین نینی را سے مانے کی جیز، اور را سے مانے کی جیز ظاہر ب كرالفاظ بى بين معنى نبين بوسكة اس ك أن علينا جمعة وقرائه ك تخفظ الفاظ كا وعده سبوا تعير علينا مى كے كلمدسے تضورك ليك ان، الفاظ كمطالب ومراوات كهول دين كا زمرايا بصد بيان كيت بي كيول كم بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے ہیں ،اور داخی ،معانی ہی کئے ما میں جو لفظوں میں مخفی اور لیطے موئے موتے میں ناکونو دالفاظ کہ وہ سرا کی سرت شنكسس كصلنة واضح موسقهس اس لئة شعان عليسنا بيبائه عصاس سیان کی حفاظت کی دمرداری واضح موکئی کیر شد کالفظ تھی اس کی کھلی دیل ب كراس ك لعد علين معديد ذمروارى لى جارسي بداس كاليلي دمردارى ے تعلق نہیں درنہ شہ کا لانا عبت ہرجائے گائے سمائینا کا تکرار اور ثم سے ان دونوں میں نصل ان دو دمرداریوں کو کھلے طور پر واضح کر ویتا ہے ، ایک الفاظ قرآن كى مفاظت كى ،اوراكك بيان قرآن كى مفاظت كى . ظاہريد كه ، اس بیان کو جو قرآن کے بارہ میں سیند نبوی میں ڈالاگیا ہم تعبیر سے تھی والأكبيا بهوسجب وهصور إكرم صلى الله تعاسك عليه وبادك وسلم كسيدة مبارك میں مفوظ کی شکل مین خطور کرسے تو وہ ہی حدیث نبوی ہے جس کا مصنمون تومن الليب اورالفاظ من الرسسول اور شوعلي ناسيداسي بيان كو،

سدنهٔ نبوی میں محفوظ کردسینے کی زمر داری حق تعاسف فرائی تو دوسے ،

ماکنت تدری ما الکتاب ولا الابمان ولکن الله کی طون مصموکئی لیس اگر قرآن رسایت ولا الابمان ولکن مصموکئی لیس اگر قرآن رسایت و الابمان و بایت توبیان رسایت توبیان توبیان رسایت توبیان رسایت توبیان رسایت توبیان رسایت توبیان رسایت توبیان توبیان توبیان رسایت توبیان توبیان

گرسب جانتے بین کر قرآن آبارنے کامقصد قیامت کک کے انسانوں کی الله المي الحربياكم الحرب يصول الله الميكوجيعًات واصح ب. اس كئے محض رسول کی تعلیم اوران برتالا وت كردينے سے ميقصب عظيم يواننہيں بروسكت مقاحب كك كرية قرآن وبيان سارى امت كك اسى عنا كلت سے خ مینی جائے اور تا قیام قیامت اس طرح محفوظ مدم وجائے حس طرح رسول تک، بهنيا ادمحفوظ موكب تونق تعاك في اسى تلادت اوتعسليم وبراسيت كا دمرجو أمول كے لئے نودليا كما است رسول كے لئے دسى دمر رسول كرم عائد فرايا. گمه ده است کے لئے تلاوت آیات بھی کریں تاکہ الفاظ قرآنی امت کمک بینچے مائين اورتعب يم ومرايت كاسسارهمي قائم كرمي أكرمطالب ومرادات اللبي تعبى ِ امت مک بنیج حامیں اورا*س طرح قرآن و* سیا*ن کے مکب*ال امانت و دیان*ت لگے* المك بينجة ربين كاسلسله قائم فرادير . بينائي رسول كي ومروازيان ظامركرت موت

ادهر دوسري جزييني ماو ومطالب كابيان رسول كك بدرلعيتمليم مينجايا ، كيول كدمل كاموضوع الفياظ كوميني نانبيس موما بلكه الفاظك معانى ومطالب كاسمهانا موللبدا دراسي ويسيلم كهقدبس سيانج حق لعالى ف ابينهى ومعسلم وسول تعبى فرمايا . ادرسم نے تعلیم دیں تم کو وہ ہائیں ہوتم وعتّمك مالعرتكوب نهيس مبانت تقع اور عقاتم برالله كا تعلىر وكان فضل الله عليك کہیں اس تعلیم کو مالیت کے نفظ سے تعبیر فرمایا جس کا تعلق الفا کاستے ہیں معانى مى سەجىيان كەكتاب الىي اوراميان بائىدىكە بارە بىرا بىنا احسان سبا موئے فرایا کہ، ہم نے ہی اسے بی تمہیں ایسانی مقاصب کی موابت کی ورند تم اس سے پہلے ان باتوں سے واقف زیھے.

فراياكيا العتدمن الله على المومنين الله على المومنين الله على المومنين المه بعد فيهد دسولا منهد يستلوا عليهد والعالمة وبيد لهم والعدكمة والعدكمة والعدكمة عالم مبين واخرين منهد منلال مبين واخرين منهد المعا وهد العدوية العدوية العدوية العدوية العدوية والعدوية وال

تحقيق اسسان فرمايا التُدتعالى ف میمنین برحب کدان میں انہی میں ، ساكس رسول بيجاجوان برامتدكي ٢ يات تلا وت كرمليد ،ان كوياكيره بناتا ہے اورانہیں کتاب وحکمت كى تعلىم دىتاب أكرج وه اسس بہلے کھی گراہی میں اور دوسرے ان لوگول میں جواب مک ان سے مے بیں ، اور دہ غالب حکمت والاسے

العدزيية الحدي و العدر العدي العدر العدر

منعبی دمدداری عامد کردیئے جانے کی اطلاع تھی ۔

لیکن یک درسول نے دمرداری کوعملی جامر بہنایا یانہیں ،اور قرآن کے ،
ساتھ بیان قرآن است کمینے گیا یانہیں ، توقعیم کے بارے میں فرایا کہ

دیسید کے مالد متکو دوا تعدد ن ، اور تمہیں دہ علیم دیتا ہے اس کی جوتم نہیں جانتے تھے ، اور جا ایت کے بارے میں فرایا کہ ، وانا ہے۔

کی جوتم نہیں جانتے تھے ، اور جا ایت کے بارے میں فرایا کہ ، وانا ہے۔

لتهدى الى صواط مستقديد ادرآپ ليرپنير البته ماست كرتي بي سيد مصواط مستقديد ادرآپ ليرپنير البته ماست كرتي بي سيد مصولات كريا الديد و ادر الدي الديد و ادر الديد كريات من الديد كريات من الديد و ادر الديد كريات من الديد كريات من الديد كريات من الديد كريات الديد كريات الديد الديد الديد الديد الديد كريات الديد كريات الديد الديد كريات الديد كريات الديد كريات الديد كريات الديد كريات الديد الديد كريات الديات الديد كريات الديات الديات

الدن کولتسین للناس مانزل الدهد و اورمم نے اسپنیران کی طرف یہ ذکر دقرآن امارا ، اکرآپ لوگو ل کے لئے اس پیز کو کھول کو ل کر بیان کردیں جو ان کی طرف امارا گیا ہے ،

بین سین بدس میرف براور بیاب ، غرض جو تلا دست تعلیم بیان اور بدایت افتدسے رسول کی طرف آئی تقی بعینداسی کارسول سے امت کی طرف آنا مجمی تابت بہوگیا اور خوب نوب نمایا بوگیا کم قرآن کے ساتھ ابتدائے نزول قرآن سے بیان لازم راہے کیول کم

بلابیان کے قرآن لفظ محض مرکا ہمیں کی مرادات اورمطالب کی سین و استی بین و استی بول کی مرادات اورمطالب کی سین و استی بوگی ہوگئی اور قیاسی رہ جائے گی اس کے تلاوت و قرآت کے ساتھ تعلیم و مرابیت اور بیان کی دمہ داری نود صاحب قرآن نے کی جس سے صاف داختے ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی منزل من اللہ میں اور معانی و مرادات بھی منزل من اللہ میں بین کے اظہار کا نام بیان ہے۔ اس معانی و مرادات بھی منزل من اللہ میں بین کے اظہار کا نام بیان ہے۔ اس

سن تروس بی مرن س ملدین بن سے المبادہ مام بیان ہے۔ اس سنے قرار میں اولین قاری می تعالے نے ابین کو فرایا ، میساکر . فا دا حتراً نا ہ سے ظاہر وقد فا دا حرات فرایا جاتا ، اسی طرح بیان سکے بار سے میں اولین سبتین اور مفسر قرآن مجی خودا بنے ہی کو فرمایا میں المرتب میں المرتب در شعران علیا جیانه میں فل مرتب در شعران علیا جیانه میں فل میں فل مرتب در شعران علیا جیانه میں فل میں فل میں فل مرتب در شعران علیا جیانه میں فل می

وان اوراس سے بیان عے ہم ہی کا فط ہیں، ورزیر صاطت ممل ندرہے ہی .

بلکہ ادھوری اور ناقص رہ حبائے گی حالا نکر آست میں لحا عظود ...

مطلق لایا گیا ہے جس سے اصول عرب یہ کے مطابق محفاظت کا فردِکا بل
مرادلیا جانا ضردری ہے اور حفاظت کا ملہ وہی ہے بولفظ دیمنی اور قرآن و بیا

دونوں کوشا مل موجیساکد ابھی عرض کیا جابچ کا ہے۔
اس کے آئیت کے دعوے کا عاصل یہ نکلاکہ ہم ہی قرآن کے لفظوں کے معمی محافظ ہیں ۔ ورنداس کے معمی محافظ ہیں ۔ ورنداس کے العنس ظامے تومحافظ ہول امتحانی کوئی معنی ہی نہیں ہوسکتے کہ وہ اس کے العنس ظامے تومحافظ ہول امتحانی اسکے نہوں ۔ ورحالیکہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتے ہیں ، جب معصد ہی محفوظ نہ اسلامی نہیں ہوا۔ ایسے ہی می محفوظ نہ ورساً مل محصد ہے محفوظ رسطے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ ایسے ہی رہمی محلاب

فرمایا حاتا . بس است مه کو قارئی اول اورایت می کوسب یتن اول فرماکر گویاس كا دعوك فرماياكه الفاطِ قرآن مهول مِا مطالب قرآن لعِني سِيانِ، وونول، مارسے می نازل کردہ میں · ان میں مصرکسی ایک میں معبی رسول کی انشا میا ، الحادكودخل نهيس اور دولول اكيب دوسرك كے لئے لازم دملز در ميس، نافط بلامعنی مراد کے کار آمد میں ، اور نہ مرار بلامقررہ الفاظ کے تعبیر میں اسکتی ہے اس كئة قدرتى طورىي جال مجى نزول قرآن كا ذكر موكا والل نز ول بيان مجى سائقه سائقه مرادليب ناضروري مهوكا كد بغيرنز وإمعنى كے نزول الغاظ بمعنى مبير . ايسه مي جهال معي حفاظت قرآن كا ذكر مبوكا ولا بيرسان قرآن تعبى أمسس حفاظت مين شامل ركها جذا احتردري مروكا كد بغير حفاظت بيان کے قرآن کے الفاظری حفاظت بے عنی ہوگی کیس حب کرسی تعالیٰ نے ذوایا امَا فَعِنَ مَنْ لِنَا السَّذِكُولُ الْمِهِمِي فَيْ أَكُورُ وَآنَ ، امَّارًا . تواس كايم طلب نهيس ليام اسكتاكه بم في صرف الفاظ قرآن بكاني مرادك أما ويدر المعانى بلا العنب ظك فاذل كرديد بكرسي أدرهن يهي طلب ليا جائے كاكر بورا قرآن ليني الفائل و معساني كا قرآن امّارا . عبس کے الفاظ معبی ہمارے می منتھے اور معانی معبی ہمارے ،کیول کہ ہم نے ہی اسے بڑھ کر رسول کوسسنا یا اور قرأت الفاظ کی مہوتی ہے ۔ ا درہم نے می بیان دے کررسول کوسمجایا ، اور مجھانا معانی مراد کا مواہد .

نهیں ہوسکتا کہ مہم اس کے معنی کے قومحا نظو ہیں فعظوں کے نہیں درحالیک تجبیر کم ہوجائیں توسعانی کی طوف رہنمائی محکن نہیں کیول کہ بنیرالفا ظ کے معانی موجو ہی نہیں رہ سکتے چہ جائیکہ محفوظ رہیں۔ فیل مصورت اس وقت بن سکتی تقی کہ لحب فظر ن کو نغط یا معنی کے سائقہ مقسیت کرکے لایا جاتا توجس کی قید لگی ہوتی حرب اس کی حفاظ مت مراد ہوتی ۔ لیکن طلق لانے کا مطلب میں بیسے کہ لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ کی حفاظت باتی نہیں رہ سکتی جس کا دعو نے کیا جارہ ہے ، بلکہ ذکر ہی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہے گا سے جائیکہ دہ محفوظ رہے ۔

کوزمان نبوی یا زمان صحابے ساتھ مقید کردے ورن کلا خمٹ یا وندی کے اظلاق کی تقسید کا خمٹ یا وندی کے اظلاق کی تقسید لازم آئے گی ہو تبدیل وتحرافی کے معنی ہے اس لئے اس مفاظت اللی کا دوام مھی اسی آئیٹ سے تابت ہورا ہے۔

بهرمال قرآن کے لفظ ومنی کی بوعفا طب نحدا وندی قرارہ وبیان کے فرلید حسب ولالت علیا ناجمعہ اور علیا بیانہ رسول کی دات کی صدیک ابن ہوئی تھی وہی تفاظت اللی اس قرآن وبیان کی امت کی صدیک اور وہ بھی تا قیام قیامت اس آیت کر برسے تا بت ہوگئی نواہ اس کا طراقی محض نقل و روایت ہویا خط وکت بت ، سورسول کی صدیک تویہ قرآن وبیان لصورت الہام خدا وندی روایت باطنی کے طور پر محف فط ور ہا اور امت کی صدیک لیے طور پر اس کے اس بیان قرآن لینی صدیب کا تحفظ من مانب للد اللہ مفوظ رکھا گیا ، اس کے اس بیان قرآن لینی صدیب کا تحفظ من مانب للد اللہ سے رسول تک اور رسول سے امت تک اور دو محمی تا قیامت قرآن سے نابہ برگیا ، فلٹد الحمد ،

نیزریجی ظا برسه که اگرسل الدا آخری اور دائمی دین سندا در قرآن آخری د دائمی کتاب سه تور آمیت جفاظت ا دراس کا دعوائے جفاظت بھی دوامی اور قیاست تک بهزنا حیاسیئه ورند قرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی درہنے سے ، قرآن دائمی نررہے گا اور حب کہ اللہ کایہ دعوائے حفاظت قرآن و بہان دائمی فا نے انہیں موالد عول ما فطرع است کے انہوں نے اعجازی طور پر حدیث کے منبول اور اسانی موالد عول نے انہیں موالد اسانی کوسلف سے خلف کاس فنی طور پر مبنجا یا ہو دیا نتا ہنی ہو گانی کا اور حدیث لاکھوں سنوں کی افران میں موسکتیں اور حدیث لاکھوں سنوں کی امانت بن گئی مجرض طرح مفسرین نے قرآنی علم کی حفاظت کے لئے سندیکڑول مستقل علوم وفنون وضع کئے بین کا نام مک بتلا نے کے کئے مستقل کتا ہیں ملکھی گئیں جیسے الا تقال فی علوالقرآن ، علام سنوطی کی ، یا جو ابرالقرآن غزآلی کی دینے و وفیوں جس سے قرآنی علوم کی انواع کھلیں ، اور قرآن ابنی اکیسا کی دینے و وفیوں جی تو تو گئی مور خوالی میں کی جو دو آن ابنی اکیسا کی سے فوظ ہوگی جس کی جو دفاظ کہ لائے بو مبر قران میں منزاروں لاکھوں کی قعب وادمیں رہے اور ہیں ،

ایسطبقه نداس که اعراب کی مفاطنت کی اور زیر وزبر انگائی تاکیر مفاط کی سعفاطت الفاظ با مسابط رہے اس کے سرون کی ا سعفاظت الفاظ باضابط رہے اس کے سروف ، کلی ت، رکوع ، اورسورتیں ، سب گن گن کر رکھ دیں اور کممال صنبط و تفظ گن کر محفوظ کردیں -

ایک طبقه نے اس کے طرز اداری مفاظت کی ہو قرار ومجودین کہلائے .
ایک طبقہ نے اس کے طرز کتا بت کی مفاظت کی جو علمائے سم الخط کہلائے ،
ایک طبقہ نے اس کے لغات ومحادرات کا تحفظ کیا ہو علمائے مفردات کہلائے ،
مجراس کے میان کی روشن میں جس کا نام سنت اور اسو کا حسنہ ہے نواہ قولی

مبلے تو فعل حفاظمت بھی ووائی ہی ما ننا پڑے گا درنہ اللہ کے وعوائے حف کا عبد اللہ کے وعوائے حف کا عبد کا قیام قیامت کا غیر واقعی ہونا لازم کئے گا ، اس اے حفاظت قرآن و بیان کا قیام قیامت مک وقوع میں آمار ہن صروری ہوگا جس سے پوری است کی حد تک قرآن اور اس کے بیان لعنی صدیف کا قیامت تک محفوظ من اللہ ہونا نوداس آمیت کی دلالت سے بی نا بت ہوجا تا ہے ۔ دلالت سے بی نا بت ہوجا تا ہے ۔

خلاصرین کلا کہ جیسے تی تعالے سٹ نائے اپنے کلام کے الفاظ دمرادات کو ابنی تفاظ سے سا تھ کے سینہ نہوت ہیں آثار کرجم اور محفوظ کر دیا تھا الیے ہی اس کے دسول نے بھی اسی تفاظ ب خدا وندی کی مددسے قرآن وبیان کو،
میں سینہ امرت ہیں نتمق فرط دیا اور اس طرح قرآن وصد بیٹ بجفاظ ب البی ،
قیامت بھی کامت بھی بہتمام و کمال بینی گئے فرق اتنا ہے کہ خرصہ کا فیامت بھی کہ قرآن وبیان بلا توسط اسب بنے محف باطنی کو شتول سے متمقل ہوا اور دسول سے امت تک کھلے طور پر بتوسط اسباب منعقل ہوتے دہنے کا داستہ بموار بہوا۔

سینانی مسلم منظ قرآن کے درایہ قرآن کے الفاظ کی مفاطت کرائی گئی کہ قرار طبقہ کے میں مسلم مقد قرآن کی درایت کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہے گی اور وہ ہر قران میں لاکھوں کے سینوں کی امانت بنا راج اور بنا رہے گا المیسے ہی مفاظ مین کے درایہ حدیث لیک درایہ حدیث لین اس بیان قرآن کی مفاظمت کرائی گئی کے دفاظت خدا درایہ

بوعلما ماصول كبلاك.

ایک طبقه نے اسسے اقوام عالم کی دمبنیتوں ، نطرتوں اوران کے عودج و نروال کے سیاسی اصول منضبط کئے ہوعلمائے ادارۃ کہلائے .

دال سیاسی اسول مقبط سند بوسماسد دوره به سند. ایک طبقه نے اس سے باطنی علوم و متقائق نفسیات کے انقلابی طرق اور برین میں مردد کر میں کر میں ایک میں دیا کی دری

شبود و انکشاف قواعد نکال کران کی حفاظت کی جوعرفا رکبلائے ۔ غرض قرآن حکیم کی لفظی اور معنوی جہت کا کوئی سپلوالیا نہیں جس کی حیرت

صف اما دیت وا بات سے سوام تو تو دیس چران سوم میں سے بی می کوم کی انظار دیکھا جائے وہ کسی دی آئیت یا روائیت کی تقیر نظرا آتا ہے جس کے مسائل کے لئے کسی ذکری آئیت اور حدیث سے شاہر عدل بیٹ کردیا گیا ہے گویا قرآن کے ان علوم کی طون سنت نے دینمائی نزگران علی آئی یا حقول محض نے ، اوراگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تو اسے نور سنت ہے محض نے ، اوراگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تو اسے نور سنت ہے مستیز بنا کریں قابل انتفات سمجماگیا ہے جس سے دنیا آج کم انگریشت

هرندال سبد . ولوكره البحافردن . مدریث کی مفاظ <u>ستکم</u>ختر فرا<u>د اوار</u> مدریث کی مفاظ <u>ستکم</u>ختر فرا<u>د اوار</u> مداوندی کی مفاظت من مهاندالله بويافعلى معانى كى مختلف بجبات كاتحفظ مختلف طبقات فيد ايت درليا اوران ، محفاظتول كومختلف علوم وفنون كي ميشيت دى ، ايب طبقه نه تفيير باللغة ، كى اوراس كى وجهه نعماست و بلاعنت كودافنح كيا بوعل الحريب كريب كهلاك . الكريلية مال وابرة كريداماً الازكر نادر برمرس و وس

اکی طبقہ نے تفییر فالروا میت کی جوائل الاٹر کے نام سے موسوم ہوئے . اکیسطبقہ نے اس کی جزئیا می ستنبطہ کی مفاظت کی جو نقب رکہ دلائے . اکیسطبقہ نے درا میت سے اسکے مقلی بہوؤں کو واضح کیا ہجو حکم براسلام اور اہل کلام کہ بلائے .

ایک ملقه نے اس کی کلیات وجزئیات میں سے علل اسکام کا استخراج کرکے اسے لاراور قاندن کی صورت میں بیٹر کریا جوآئم ہلائے۔ کرکے اسے لاراور قاندن کی صورت میں بیٹر کریا جوآئم ہلائے ورجم بین گہداشت کی جونطبار کہلائے ایک طبقہ نے اس کے وقائع اور صوص کی تنبیین اور تفصیل کی جوئمؤخین کہلائے۔

ایک طبقہ نے اس کے حزئی معانی سے اصول وکلیات کا استنباط کی من سے اس کے علوم کا النصب طرحوا اور وہ مفکرین امت کہلائے . ایک طبقہ نے اس سے مسائل استخراج کرنے کے لئے وجوہ استخراج نضبط کئے اوران کی مارموا صطلاحات ناسخ ومنسور مرمئی ، متشار خاص ، عاد س

کے اوران کی جامع اصطلاحات ناسخ ومنسوح محکم ومتشابه خاص وعام، مطلق ومقید بعبارت و دلالت ،اقتضا رواشارة مجل ومفسرو نیره وضحک

ممرائی گئی بعینداسی طرح بیان قرآن لینی حدیث کی حفاظت کے مفریمی متی تعالی ف امت مردوم رکوموفق فرما یا اوراس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں حیرت الكيرسعى كرك وكهلائي اس سے كہيں زماده وسنت كے تحفظ ميں مركرمي كاحق ادا کمیا اور وه کیچه کر دکھا یا جو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی سما دی کتا ب کے ساتھ بھی منهين كرسكى . فرق صرف يرمق كركل ماللي كي وي حيد نكه ملفظه نازل مهو يي تقي . اس ك وبال الغاظ كالخفظ بمي لازمي تحقاكه وسي بي كلامي اور معجزه مي كلام كا متعا مگراس وسی غیرشلو رسنت ، مین معانی ومصامین تومن جانب الله پلطے مرالفاظ منزل من الله نه تقع اس كم ميهان تحفظ الفاظ مجنسه ضروري منعقا. بكدمواست بالمعنى كيمبي احبازت يقى اس لئة امت في نفس صمون وي كي حفاظت پر بورا زورصرف كرويا گواس كيسائقدالفاظ كومحغوظ ركھنے كى بھي، انتهائي حدوبهدكي بينائيم سرحديث كالفاظ يالعينه محغوظهم باليير متقار بی کر قرب بعین کے میں ۔

مبرصال مدیث کی غیر معمولی حفاظت من الله به در کی حس کے انداز مختلف ہوگئے ابتدائر مخفط صدیث کا دور آیا ہو دورصحا کر سبے اس وقت زیادہ تر مدیث، سینول کی اما نت رہی گواسی زمانہ میں کت بت حدیث بھی جاری مہو جگی تھی مبیا کہ متعب دوروایات میں اس کی تصریحات موجود میں تاہم فلیہ تفظیمی کا مقا ادرصحاب کرائر شنے کمال تمین واحتیا طسے اس وعدہ خدا وندی کوجما فظ کی

مدوسے پولا فراما کہ ہمارے ہی ومرقرآن کے بیان کی بھی مفاظت ہے گویا یہ وعدہ انہی سے کیا جو البسین سے وعدہ انہی سے کیا جو البسین سے شروع ہوتا ہے اور ممالک کسلامیہ کے تعدیق اطراف دیوا سبسے مفاظ محدیث کی مدون کی .

مجم تغریر میرین کا دورآیاجی میں تنقع کے ساعد آثار صحارا ورا توال اجبین سے حدیث کو الک کرکے جمع کیاگ .

مدیث کی مفاظت فنی طور رپه امبرمال مدسینه اپینهٔ عبد طفولست سے چل کر قرب اول میں محفوظ ہوئی ، قرن ان میں

مدون بهوئي ، قرِن الث مي*س منع بهوكر أما رصحا به سعد الكب بهو*ئي معرقرار البع مي تنقيد كے ساتھ نكھ كرمنضبط ہوئى واور تھے قرون مالبد ميرمختلف الواب مربقسم مور مرتب بهوائي . اور بالآخر است فني طور ير مخفوظ كرديين كے لئے است نے علم ، صربیت کے سلسلہ میں تقریباً بیاسی علوم وفنون وضیع کئے اور فن روایت کومبر سمت اور سرحبت سے الید محالعقول طرافقیت محفوظ کیا کداس کا ایک ایک گوست ایک ایک علم بن گی بهس رسزاردن کت بین تصدیف برومین حس علوم حديث مثل متن حديث سندحديث اقسام حديث بغرب الحديث مصطلحات الحديث ،علل صديث ،مطاعن حديث ، اوراسمار الرحال وغيره فيمستقل علوم وفنون كى صورت اختيادكرلى اور صديث كطفيل ميس كتف مى الهم ترين فنون روايت منظر عام مراكك جس سے حدیث كي مفاظت محض، وگول كے مافظے بی تحضى مناسبت وسى ربعلق ندرہى بلكه اصول و توا عدفن، قوانین دآئین ،اوروجره و دلائل کی قوت سے باضا بطر ممیاس کا تحفظ وجود ، میں اگی میں کے حیرت ناک کارنا مے تاریخ کی زمنیت اور ملت کی خطرت ہے ہوئے مېي ولوكره المنكرون .

مر و مرین کی بر و مین مفاطت این میرس طرح قرآن دبیان کے بارے قرآن مربیان کے بارے مران صربی کی منظیم میں منظیم کرشہ دکھلایا کہ است میں مفاظ قرآن اور مفاظ جدیث نیز علما برقرآن اور

علمائه صدميت كوكوم يسك البياس كالفظ ومعنى اور قرارت وسيان كي مفاملت كري اسى طرح اليد كافظ افرادك قيامت كم كوم مديم وقي رين كاليف سيح دعدول مصاطمينا ن بعي دلا ياكدامت بين ايك طالَفه مقد برابر فائم رہے گا بومنصورمن الله مروكا تخالفت كرنيول استصرر زبينياسكيس ك ١٠ ورسوا كرنے ولطے اسے رسوان كرسكيں كے بھير ريمنى وعدہ دمے دماكہ ہروورميں ، سلف کے لیدخلف صالح بیدا ہوتے رمیں کے بوغالیوں کی تحلفیوں، دروغ با نسسنكرون كي دروع با فيول ، اورتبهلا ركي ركيك ما وملين ، كي تلعي كهولته ، ِ میں سے . نیز ریمبی اطمعیٰ ان دلایا که اس سب کے با وجود بھیر بھی اگر فریبی ورم کار الوك قرآن يا بيان قرآن كے بارسے ميں اپنى چرب زبانيوں اور حبى سازيوں سے عام قلوب کے لئے کچر طبیس یا الشاب کا سامان بیداکریمی دیں گے تو ہر صدى برمجددآگروين كو بھاز مرنونكھارتے بيں گے.

# منكرين قرآن كى انواع قرآن كريم كى مثنى مي

اوراس سے بڑھ کر مضاطب اللی کا ایک دوس اعظیم کر شعدیمی نمایاں ہوا کداس مضاطت اللی میں خلل و للنے والے زمنداندازوں کی انواع ،ان کے دجل و فرسیب کی صورتوں اوران کے ناباک ارادوں کی من دعن خبریں بھی دسے دی گئیں. تاکہ امت کے اہل حق ہوسٹ یار رئیں اوران مکاروں کی جالاکیاں ایک طرفہ

كاروائي كرك امت كوگراہى كاشكار د بناسكيں.

وصّا عین اینانچه حدیث نبوی میں مختف نسم کے منکرین حدیث کی خبر اوصّا عین ادازوں سے حدیث رسول کا اعتبارست کرنے کی الماکسعی کریں گے اکے طبقے بارے مین فرالا کہ وہ وصنّا عین حدمیث کی صورت میں نمایاں ہو گا ہو وصنع حدمیث کے پیرار

می مدسی کوب اعتبار اس کرے کو یا اس سے انکار کی دعوت دے گا . عن ابي هـ دبيرة حتال قال

> مرسول الله صلحي الله عليد وسلع بيكون فحسي أخس

> الزمان دجالون كذابون ياتون كمومن الاحاديث

مالع تسمعواانتعول

آباء كمع فاليكم وآياهم

لاىيمنىلونكع ولايفتنونكم

ومواقمسلم

تمبيين كراه ندكردين اور مبتلا ئے فتنہ

وفنها دندبنادين .

پی به تو ان درگول کی اطلاع مقی منبول نے حدیث اوربیان قرآن کو

فراما رسول التدصلي التدتعاب

عليه وبارك وسلمنة أخرز ماندىي

اليسے دحال و كذاب حصو في اور على

ساز، بیدا ہوں گے ہوئتہا رہے

ساھنے الیبی مدیثیں ,گھڑ گھڑ کر،

مبان کریں گے ہو ذکھبی تھنے سنی،

مول کی اور ندتمهارے آبار اجداد

ف و د محموان سے بیتے رہنا کہیں

معتبركه كرملكهاس سيحقيدت كااظهار كركي عياري سيحبلي حدثين ككوس اور اصلی حدیثیوں میں رُلا ، ملا کرے نع کیں ماکر اصلی حدیث کا اعتبار اعظم مبائے گویا افراد کے بیراریس انکار مدیث کیا .

منکرین مجرالیے نوگوں کے دجرد کی می حضورا قد مسرصلی افتد تعالیے عليه دبادك وسلم فخروى جو كھيلے بندوں مدسين كا الكاركرك الصداء عتبار بنانا اورمثا دينا جابي كادراس ممياري كيساته كد قران

كا نام ك كرقرآن كى روس أسس بيان قرآن كوختم كردينا جابي ك. فرمايا رسول الشرصلي الشدتعالي عليه عن المقدام بن معد يكرب

قال قال دسول الله صلى الله حليه الا انى اوتيت القرُّان ومثله معه الابوشاك محبل شعبان على أدميكت بيتول

عليكع بهدذ االقرأن فمسا وعبدت وفيه مسبحلال

فاحلوه وما وحدث وفي منبحرام فعرموه وانما

حوم وسول ائله كماحرم

وآلم ومادك وسلمف خروار رموكه مجھے قرآن بھی دیا گیاہے اوراس کے سائقداس كامثل اورمعي دباكي ب رحدسیش، آگاه رمبوکداکسیش بجالونكر قسم كاأدى سسند وتكيير بيينه كركية كاكر لوكوسس قرآن كو

مفنبوط مقامو ، جواس میں صلال ب اسه ملال محبوا درجواس میرسوام ہے اسے حام محبور مدسیث کا کوئی،

ابلكه لايعل لعنعالعسار الاهمىلى ولاكلنوى فاب من السباع ولا لمقطة ، معاهد الا امني بيستننى عنها صاحبها النز ويواج الإماؤي

رسول الله رصلى الله تعاسط عليه و بادک ویلم ، نے بھی بہت سی چیزوں كومسداد كباب ميد الله تعاك فعرام فرايب ومميو التوكد كأكوشت تمبار المطئ ملالنبين محطے وانت ولئے درندسے تمہارسے الے ملال نہیں کسی معاہدی گری فرى يزتهار المائة ملال نبيس الا بركرتهارى الملاح كحدابده هنؤ مى اس سے وستروار موجائے.

اعتبارنهیں حالانکہ مدسیت میں

اس مدسینے نقندا نکارمدسیت کا خشا رمبی بتلا میا کدوه منکرول کی شکم بسسیری اوربیط معرب بونے کا کرسٹ مربوگا دنیا کی طرف سے ب نكرى بوكى تودين برائمة صان كرنے كى سوتھے كى .

برگز نبین . بات دراصل برے کر كلاانب الانسبان انسان سركين موماما بصاور دين كو بيطعنى امني لأواستغنى محقارت سے مشکرا دیتا ہے جب کئے

اکب کو مال و دولت کی وجرسے ، مستغنى وكميمتاب رجسياكه إعمالة ا درخوداس امت کا اس بارسے ہیں ميمي وطيره رابس

كى فود كما مائے تو دضا عينِ حديث روا ففن كے نقش فت دريس سجنول في قرآن كو محرف بتلاف كے الله برادول مركيت برومنع كيس اور منكرين مديث خوارج كفي مت در بين بنيون من وران كالمهدر ، امادیث کوبے اعتبار کھپرایا۔

مخرفین پر تو ده طبقات تقدینهول نے برطا انکار مدیث یاتحرلفیالفام مخرفین مین کافنت نامت مین بھیلایا ، الیصطبقد سی تجریحی دی حمی ہے ہوالغاظِ مدیث کوان کراس کی معنوست میں تحراجین کے م<sup>رک</sup> ہےنے

سپنانچ احا دسی میں ان تحراحیث معنوی کرنے والول کی اطلاع بھی موجود سصرو قرآن ومديث كو فابت مان كريم اس سے أزاد بكر اس براين عقل كو حكم ال محبيس محداد رمعاني قرآن وحديث مي عقل محض اور دائ مجرد، معنوى ترلف كرك ان كانقشه مل دين كى كوشش كريس كر عب سامت ين متعل كرده بندى كى نومب دا مروبك كى ، فرايا كىي .

قفرقت البيعودعلى احد

بٹ گئے یہود اکہت رفرقول پر ادرببط كلئ نصائب بتترفرقول يم اوربط جا دے گی سیسری امست تبست. زوّں پرموائے اکیس فرقہ کے سب جہنی ہوں سگے۔

وسبعين ضرقة وتفرقت النصارك على تنستين وسبعين فرقة وستفترق امتى، على ثلث وسبعين فرقت كلها في النار الا ولحدة .

یا گروہ بندی قرآن وحدسی کے انکار کے نام برنہیں بکدانسے رار ، کے نام برہوئی اورامت میں اصولاً بہتر فرقے بن گئے یہ وہیمنوی تحرف بنے يويبود و نصارت كا وطيره مقاحس سان يس بهتر فرقي بدا بوك عقد . اور رفته رفته توراة والجبل كا اصل علم كم موكس .

يعسد فون الكلوعن الكلوت الكلمات دين ، كوايني مكست بما ويتية بس اور تصبيحتوں سے جوياد، مواضعه ونسواحظامها ذكروا كرايا گيامقيا است معبلا بليطي بين.

ببرصال حب طرح قرآن ومدسيث كي حفاظت كي خروييت مبوك مما نظين كي انواع برمطلع كمياكميا كركوني محب درموكا ،كوني خلعن عاول كوئي منصورعلي الحق وعيره اليديم اس مفاظت اللي مين خلل والنه والدخا تنول برجورول ب اور دلمسيت توں كى انواع يرمجي طلع كروياً كيا كدان ميں سے كوئى دحبال ہوگا ،

كو ئى كذاب ہوگا ، اور كوئى بيٹ كا كدها اور شبعان ہوگا -

عرصٰ کوئی بیان قرآن کے الفاظ کا منکر ہوگا. اس کے معنی کا انکا رکرے گا کوئی اس کی تجیت سے کیستکش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی حیثیت پرطعنز ن مبو کا اور کوئی سرے سے قرآن ہی کوعبل دست اور تبلا کراس دین سے لوگوں کو مبزار سنانے کی مہم سرانجام دے گا ، غرصٰ کچہ قرآن کے منکر ہوں گے اور کھیے بیا قرآن کے مینائج لغظ و معنی ادراصول و قوائد کے ایک ایک گرشے ان مهالین و کذابین سف مدسی و قران کے راستے ہیں رہزنی کی اور مبیا کرمیں ، عرص كريكا مول كرقرآن كسيسائحواس كابيان لازمه ورزنو دقرآن مي باقى نېيىرەسكتا .

ان لمبقات في ابنى تنوكسس اغراض كے ماتحت قرآن كوما سف كے سك اس كے بيان كامختلف رُويوں ميں أنكاركيا لىكين على ئے امت اورى دمين ، شكرا متدمساعيهم نفى طوررين اصول سيحفاظيت حديث كافرلعند أنجام وك كرسفاظت قرأن كاكام كبيا ابني اصول من شكرول كان ناياك مساعي مك برسط الااديث موالكاره ليشك سلساريس كالمئي ادران كي وكسسيم كاربول كوجبت وبربان سے بامال كركے ركھ ديا .

ببرمال اسسلسلمين اس حفاظت خداوندى يرقربان بوجي كرجهان، قرآن د مدسیت کے تحفظ کے یہ دسائل ادر جوارح اللی وحفاظ ومحسد تین، بیدا

کے جنوں نے حدیث و قرآن کو محفوظ کیا، دہیں کہ شدنان حدیث دقرآن اوران کی جالاکیوں اور انکار حدیث کے مختلف روبوں کی بھی بہلے ہی سے، خبریں دے دیں اکا فرخدام قرآن و حدیث ان کے مکرو فریب برطع رہیں اور ان کے دجیل دفریب اور کذب وافزار کے حال میں بھینے زیا میں معیسے نہ ان کے دجیل دفریب اور کذب وافزار کے حال میں بھینے زیا میں معیسے نہ قرآن و بیان کی حفاظت خلاف ندی کا یہ بھی ایک ستقل شعبہ تھا کہ ان دینی ، بنیا و وں کے حالاک دشمنوں کی اطلاع دے کردوستوں کو پہلے ہی سے خبردار منا جائے .

منكرين قرآن وحدميث اورمكت خداوندى

ا مهم مراح حکومت ملک کی مفاطت کی در داری لیتی ہے لیجسیس متعین کرتی ہے کروٹر وں روپ کا بجب منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دایج سے چردوں بو کہ بیس برامنی بھیلا نے والو کلی سزاؤں کا اعلان کرتی ہے ، لیکن اس کے با وجود تو رو کیت اور ریزن بھر بھی باز نہیں آت ادر این شقاوت باطنی ہے قانون کی ضلاف ورزیوں کی راہ چل کررہتے ہیں اور ابنی شقاوت باملی ہے قانون کی ضلاف ورزیوں کی راہ چل کررہتے ہیں جیل بھی بھی بھی جاتے ہیں ، سزائی بھی باتے ہیں سیطے بھی جاتے ہیں ، لیکن دات دن کے جرائم کی عادت کی وجرسے ان کی جرت کی آنکھوں بھیوط حاتی ہیں ، ندوه و کی جو بیں ، ندوه و کی تھے ہیں ، ندوه و کی تعین میں سینے در جتے ہیں و کی تھی ہیں ، ندوه و کی تھی ہیں ، ندوه و کی تھی ہیں ، ندوه و کی تھی ہیں ، ندوہ و کی تھی ہیں ، ندوہ و کی تھی ہیں ، ندوہ اس کی جرائم کے کام میں سینے در جتے ہیں ، ندوہ و کی تھی ہیں ، ندوہ و کی تو کی تعزیل کی تھی ہیں ، ندوہ و کی تو کی تھی تو کی کر تھی تو کی تو کی

لیں قوم اپنے کام رحفاظتِ ملک، میں ملی رہتی ہے اور برجرائم بیشد لمبقد اپنے کام رحوری ، ڈکیتی ، اور امن سوزی ،میں لگا رہتا ہے ۔

اسی اوج سرکابخرم دا وندی نے قرآن دحدسیث کی حفاظت کی گارنٹی ، تمبی لی اس کے لئے محافظین کی پولسر لعنی سفانا ومحب ثین تھی مقرر کئے تیب سے ان کے روزینے بھی مقرکے ، ان کی مدکا وعدہ بھی کیا ، اورسب وعدہ مر برابرا مجی رہی ہے ، رخندا نداز ول کے لئے اعلان عام مجی ہوراہدے کہ جومجی، اس قرآن دبیان مین جمنداندازی کردے گا اس کی سزایہ ہوگی، ادریہ ہو گی .لین اس کے با وجود سن کے قلوب میں شقادت ازل ہی سے و دلعیت كى كى بى اورجوانى جرائم كے لئے بىداكے كئے وہ قرآن دمدیث كى تحراف سعد در می واز کشف ، داکین کے کیوں کرکتاب وسنت میں ان نام بسائز تصرفات وتم لغیات کی عادت سدان کی دیدهٔ عبرت بیط حکی ہے انہیں جق نظر آسکتا ہے نروہ اس کی آ واز مسن سکتے ہیں .

پی جی طرح مرکا رِفدا و ندی تبوسط علمائے است اپینے سفا طت کے ام میں گئی ہوئی ہے با وجو دیکر ان بر ولائل کی ماریجی پڑرہی ہے وہ بارا ولائل ست کے گھیروں میں گھر کر سند عمی ہوجاتے ہیں ہمقال سلیم اور فنون روایت کی فقل میچ کی طرحت سے ان برہج تیاں مجی پڑرہی ہیں ، گمرا نہیں روزی ہی انکا برحدسیت، وضع حدمیث ، تحراحت مدسیث ، اور تسخر صدسیث کی دی گئی ہے قرآن ارسينيتري بسينسب

مبرمال اس امت کو دونظیم اور بے مثال نعمت یں بطور بدئیر خدا وندی دی گئی ہیں ، ایک زندہ کتاب اور ایک زندہ نبی ، اس لئے کوئی بھی بہت یا بدنہ مان کے آرائے کا بیٹ کا بیٹ کا بدنہ مان کے آرائے کا بیٹ کائی کا بیٹ کا کا بیٹ کائ

الكام ول سے اوتھ لى بھى نہيں كرسكتا . لا يا متيد الب طل مسن العلل اس كے باسس معى نہيں

سید . ا و کلام ، سے

قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا لیمجی ایک عظیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن رسنت ، کی روشنی میں دانا بان سنت نے قرآن کے شراجم کرے ووسرے اہل قرآن کو بھی اس بیر مطلع کیا ، تاکہ وہ دنیا کی سرقوم میں ، میسیل مبائے اور لبہولت دنیا کی ہر قوم اس سے استفادہ کرسکے آگہ وہ عالمگیر ہوکر ، عالم کی ہر قوم کے دل میں انرجا ئے اور اس طرح اس کی عالمگیر جوانہیں بہرطال لینی ہے اور گرا ہیوں کے ساتھ مخسبوق کی رہزنی کا کام کرنا ہے لیس جرص کست اللی نفر نشیطان اوراس کی رخنا ندازیوں کو پیدا کرکے دین کی قوتول کے کھولنے اور کشنبوط بنانے کی راہ والی ،اسی مکست نے منکرین قرآن اور منکرین حدیث اور ان کی سید کاریوں کو ، پیدا کرکے قرآن و صدیث کی قوتول کے واشکا عن کرنے کی راہ پیا کہ ہے بیدا کرکے قرآن و صدیث کی قوتول کے واشکا عن کرنے کی راہ پیا کہ ہے سیدا کرکے قرآن و صدیث کی قوتول کے واشکا عن کرنے کی راہ پیا کی ہے بیدا کرکے قرآن و صدیث کی قوتول کے واشکا عن کرنے کی راہ پیا کی ہے بیدا کرکے اور الله لاحدوب رجا لا

ودجالا لقصعة ومتوجد: مگرانجسام كادنتيريرسي كم ان أكسشراد ونجاد بيرسي جم نيرين

می کی ان دو بنیا دول ، قرآن و حدیث کی تو تول کے دریث گاف جا پا
دہی اوندھ منگرا ، اوراس نے منرکی کھائی ، یمنکر طبقے اپنے اپنے
محدود وقتول میں ایجرے گرا بحرکر گردے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے
نفش نست دم کا بتہ دینے والا بھی نہیں مگرقرآن وحدیث اپنی اسی آب
و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے حبک رہے ہیں ، یہی صورت مال مناین
اورار ماب تسخر واست تہزاد کے سامنے مجمی آنے والی ہے ، فافا دند خد

ماری جیندارزال اورزوب بینی مطبوعا علیم ماری جیندارزال اورزوب بینی مطبوعا

اسلام میں مشورہ کی اسمیت: مولانامنی عمد شفیع رم (مکسی کلیز بمع کارڈ اورڈ) مشوره کی اجست. شوری کے معید مشرکی دمدوایاں اور شورائیت کامعنوم أواب النبي صلى الشعليه ولم : مولانامنتي محد شفيع رح سركار دوعالم صلى الله عليد ولم كاخلاق حسنراود باكيزه المرزنندكى يرمستندك ب شب برات : مولئامنی محسد شیخ ۴ شب برات کے صحح احکام وفضائل اورچراغاں و ویگر بدعات کی حرابیاں اسلام کے بنیا دی عقائد: عامشیر احد شانی ا خداكا وجود ، توديد، بنوت، قيامت جيدعقائدسليس إنداز سد بمع اسلام اورمجزات مجموعه دسائل تملانته: علام تشبيرا هنماني المسائل تملانته: مديرسنية رتحقيق الخطبة الابجودالشمس . يَن دِمائل يكجا العقل والنقل: علامير شبيرا حدثماني و عقل اور مذہب کے ودمیان باہمی تعلق پر سیرحاصل مجت إن كيم كم معزة بريق بون يرتفعيلى دلائل وراع زقر في كانبوت شىمىيدكرىلاا درىيزىد: مولئا قادى محدطيت محودا تدعباسي كي كتاب وخلافت معاويده ويزيد ، كامفصل جواب طنه كايشر: اداره اسلاميات - ١٩- اناركلي - لابور فون مبرسه ١٩٠٠

معفا فلت کا وعدہ مندا دندی ہدرا ہرجائے .

معندت مین البندسیدنا و مرسفدنا مولانام مورس ما مستد تدس مره محدث دنو بندی سندسیدنا و مرسفدنا مولانام مورس ما مین البناستاد مورت کاسم العدم حجة الاسلام مولانام مورس ما مرا نوتوری بانی دارالعدم و بوبند کامقور نقل فرمایا کر و اگر آن اردو میں نازل بونا تواس کی عباست می میاس کے قریب مورت می مورس شناه عبدالعت درم کے ترجے کی ہے ۔ و

محرطيب مفرك

مبتم والهسكيم ديوبند

مکتوبات ا ما دبیر: معنرت مولانا شرف علی تعالوی می کلیز برج کار دورد حفرت تغالوی کے نام حاجی اراد التہ مهاجر کی کے ٥٠ خطوط بمع فوائد سال بفركي مسنون اعمال: مصرت تفاندي م باره مهینول کے احکام وفضائل متسدا عا دبیث اور کتابوں سے فضائل استغفار: مفرت تعانوي م استنفاد كى ففيلت اوراستغفاد كحطريق قرآن وحديث كى دوستنى مين معارفِ كَنْگُوسِيُّ: حضرت مولانا دسشيدا تعرَّنْگوسيُّ حصرت كنگويئ كي عكيمان نا در ملفوظات جومهيلي باريكي طبع بوك بس فتاوی میلاد تنسرلین : ازهنرت گنگوی ٌ بمع دساله طرلقيه ميلا وشرليف ازمولانا اشرف على تعانوي حيات خضر عليالسلام: مولانا سيدسيال المغرصين الم حفرت ففرعليدالسلام كى دلچىپ مالات مستندكت بول سے اندان اوراتهامت: مولاناسيدميان امنعر سين الأ اذان اوز كمبيرك جله فضائل ومسأمل كالهترين فجوعه السل طيبة: مولاناميد حين احدمدني را صوفيا الم يحي عادول طرفيقول كعا ورادو اشغال اودان كعمنظوم شجرول كالمجوعم اسلامي آداب: مولانا عاشق اللي بلندشهري اسلامی آداب کا مجوع عن حس کاسر گھریں ہونا صروری ہے طنے کا پند : اداره اسلامیات ۱۹۰ - انارکلی ، لابور فول تغبر ۱۹۳ مرب

كلمَه طيبيه بمع كلمات طيبّات: مولئنا قارى محدليب رعكى كميزيع كاروْبوديّ کلمد، طیبر کا قرآن و مدیث سے بوت اور وسٹ اسلامی کلات کی تشر کے علىم غيب : مولانا قارى محدطيب علم غيب كامشهوداف لافي مسكر كي باسل تحقيق مع دسالداذ حفرت منكوي مديدة شرعي پرده: مولانا قاري محدطيب ر برده كا قرآن وحديث سي ثبوت اوربرده بركئ جافي والماعرًا ضات كي جواب فلسفه منساز: مولانا قادى محرطيب نانكا بمييت، حكمت اورنمازكا فلسفه انتمائي ول نثين الذات انسا نبیت کا امنیاز: مولانا قاری محدطیب انسانيت كالتياد صرف علوم رباني بين البنت موضوع برواحدكتاب سن ن رسالت : مولا، قاری محدطیب وسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كى شان دسالسن حكيما زا زا زست خاتم النبيري : مولانا قارى محدطيب آب فاتم البيين بي يعن آب كي تنها ذات ين تمام البيارك كمالات يكيابي اصول وعوتِ اسكام: مولئنا قادى فحدطيب اسلام كے تبلینی نظام كى كمل وضاحت ،مبلغین كے لئے صرورى كتاب كأوَل مِن جمعه كے احكام: صفرت كُنگوي الم وحفرت تفانوي ا بعن اوثق العرى "اورد القول البديع " عكسى طباعت كم سائد طف كابته : اواره اسلاميات ١٩٠ - اناركلي - لابور

4.

| •                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وست غيب: مولاناسيدسيان اصغرسين على كليزيع كارد إورد)                                                            |
| دست عنب ناقابل عتبار روايات اور علم الآولين . بين رسالي يكيا                                                    |
| مسلمانوں کی فرقہ بندلوں کا افسانہ: مولئامناظراحن کیلانی 🕯 🛚                                                     |
| مسلمانول كم آبس يس فرقه دادانه اختلافات برسمترين تبعره                                                          |
| نمازاوراس کے مسائل: مولانا فر محترم فیم عنانی پر                                                                |
| نماذ کے تمام اہم اور ضروری مسائل میرمنون ڈھائیں اور ثبعہ دعیدین کے خطبات                                        |
| عيات مشيخ الهندام : مولانا سيدميان السغرسين " م                                                                 |
| شخ الهند مفرت مولانا محود الحسن في كمل ومفعل سوائح عمري. مجلد عمده                                              |
| بزم انترف کے چاغ: بروفیسر احدسعیدایم و انعاق                                                                    |
| حفرت مولانًا وتشرف على تقانوي في كے فلفار كا جامع تذكرہ اور ان كے عالات مجلّد عمد ا                             |
| فتوح الغيب اردو: سينج عبدالقادرجيلاني م                                                                         |
| تصوف کی مشهودا و دنیا دی کتاب کا سلیس اردو ترجمه کمینیکل کاغذ                                                   |
| احكام فج انگريزي: ازمولانامنتي محدستينين م                                                                      |
| سائل ج وعره برمبلي مستندكتاب انگريزي نبانين                                                                     |
| مغمل فهرست كتب عليده طلب فرا كحتي بس.                                                                           |
| • سرقسم کی ستنداسسای کتب کامرکز                                                                                 |
|                                                                                                                 |
| الارواسُلامي ١٩٠-اناكِلَى لاهي                                                                                  |
| فريد المعارف المعارف المارة |
| ون میر                                                                                                          |

# مُستندِينِ خِناين

| م ملاسه مول الدين سيومي                             | (١) الإثقان في على القرآن                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منرينع لا إمنى محد شغية                             | سيرت رسُولِ اكرم الْمُبَيْمُ                                                                             |
| خنرية فأشرف مل تعاذي                                | ﴿ إِصَلاحُ المُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسَلِّمُ أَنَّ |
| , , , ,                                             | و ميوة المستلمين                                                                                         |
| مرافا محذا المقاسى متاب                             | <ul> <li>اسيرت پاك</li> </ul>                                                                            |
| خنبة فالظفراحد عناني سي                             | (۱) انتخاب بخاری شریف دارده،                                                                             |
| مُولانا اكبرث م بخاري                               | () أكابرعُليّاء ديوسِنْد                                                                                 |
| مُولانا جنط الرحني بير إردي                         | <ul> <li>ابسلام کا اقتصادی نظام</li> </ul>                                                               |
| خنرت لاأقارى مخطيب مسي                              | ﴿ السلامي تهذيب وتعدَّن                                                                                  |
| خفرت لأافليل احدشهار نبوري                          | ن إكمال الشيكو (عطرت أن                                                                                  |
| خنرین لانا قاری محرّطین بسب                         | أ إفتاب نبوت                                                                                             |
| مقدابن صب دالبرم                                    | ﴿ العِلْمُ وَالْعُسَاءُ ﴿                                                                                |
| خفرت فأستياصغرسين                                   | ﴿ حيات شينخ الهسندر                                                                                      |
| خنريينُ فأشرف على تقانويٌ                           | 🍿 شربيت وطـريقت                                                                                          |
| مؤندا بن مسيرين "                                   | @ تعبيرالرُوكيا (اردوكان)                                                                                |
| مُولاً استيرمجوب دخوي                               | 🕥 مکتوبات تنبوی                                                                                          |
| موانا احد ميد اكبرا إدى                             | <ul> <li>۵) مسلمانوں کاعروج وزوال</li> </ul>                                                             |
| چارىتالا <u>ت كامجۇمە</u>                           | ١ بدعت ڪياھ؛                                                                                             |
| مُولاناً مُحَدِّمنْ طُورِ نَعَانَى                  | آ تصوّف كياهه ؟                                                                                          |
| مُنْرِينُ لِأَاثُهُرونُ عَلَى تَعَانُونُ            | ج اصول تصوف                                                                                              |
| مُولِفًا زِي كِينِي رَمِ                            | ا كيفياست (مجوم كام)                                                                                     |
| سے کہنے۔<br>اوارہ إن الممیاب ف<br>۱۹۰۰ اناری و لاهد |                                                                                                          |
|                                                     | ا ذارة إسلامياً                                                                                          |
| - QUO.                                              | انار کل                                                                                                  |
| 20. 200 22. 11                                      |                                                                                                          |

1.45 10 4/4